



- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari







مُصَنفِ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْ

تقديم وترتيب. عَلَامه مُحرِّدُهُ مُعرِّدُهِ مِعْلَمْ مُعرِّدُمْ مِعْلَمْ مُعرِّدُمْ مِعْلَمْ مُعْلَمْ مِعْلَمْ مُعلِّمِ مِعْلَمْ مُعلِّمُ مِعْلَمْ مُعْلَمْ مِعْلَمْ مُعَلِّمُ مِعْلَمْ مُعْلِمُ مِعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

فادري رضوي گذشتان گنجين وط رابو

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## جمله حقوق محفوظ میں

85263,

الحاج بخشى صطفي على خان فتشبندي جماعي

مولاناالحاج محمدمنشا تابش قصوري

حافظ محمسعودا شرف قصوری بی اے

مولا ناشنرادشابدنی اے

- مولانا محمر عبدالا حدقادري

,2005/pirry -

- محمداشفاق منیرقادری

- چودهری محرمتاز احرقادری

- چودهری عبدالجید قاوری

العنا روپے

نام كتاب:

معنف:

تقذيم وترتيب جديد:

نظرتاني

ېروف ريدنگ:

بإراول:

کمپوزنگ:

تحريك:

ناشر:

ېرىيە:

ملنے کے پیخ

مکتبه نبوید میخ بخش روڈ لا ہور کمتبه جمال کرم سستا ہوٹل دربار مارکیٹ لا ہور اسلامی کتب خانہ چوک ارد و بازار لا ہور شبیر برادرز 40 ارد و بازار لا ہور مکتبه اشر فیہ ، مرید کے ضلع شیخو پورہ

قادری رضوی کت خاند تی بخش روزلامور 042-7213575

- Glick For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# حسن ترتيب

| صفحة | حنوانات                        |
|------|--------------------------------|
| 11   | دشمنان رسول انام اوران كاانجام |
| 16   | البولهب:                       |
| 17   | اُلِح جميل:<br>اُلِح جميل:     |
| 17   | عتبه بن ابولهب:                |
| 18   | عاص بن عتبه:                   |
| 18   | عتبه بن حجاج:                  |
| 18   | عامر بن طفیل :                 |
| 19   | كعب بن اشرف:                   |
| 21   | ابن ابي حقيق:                  |
| 22   | عامرين عمير: '                 |
| 22   | سفيان بن خالد بذلى:            |
| 23   | بشرمنافق:                      |
| 24   | اربدين ربيعه:                  |
| 25   | ایک یبودی کاانجام:             |
| 26   | شرت قارظه:                     |
| 27   | عبدالدار:                      |

| مغخبر | عنوانات                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 27    | مسافع ابن طلحه:                                |
| 27    | خسرو پرویز کا انجام:                           |
| 29    | تمیں کذاب:                                     |
| 30    | اَسُوَ وعنسى كذاب:                             |
| 31    | مُسَيلمه كذّاب:                                |
| 32    | صحابه کرام کی ایمان افروز با تیں               |
| 32    | النكريكانا:                                    |
| 33    | (حکایت) کمتوری کی خوشبو:                       |
| 34    | نی کریم ملاقعی نے پیشانی چوم لی                |
| 35    | پیاروں سے ملاقات کا دن                         |
| 36    | ادب واحترام مصطفئ عليقية كي خاطر جان كي قرباني |
| 37    | شاتمان صحابه كرام كاانجام                      |
| 38    | (حکایت) اوراس کا سرقلم کر دیا:                 |
| 39    | (حکایت) اور وه تمام زمین میں دھنس سکتے:        |
| 40    | (حكايت)عظيم آباد كاعظيم واقعه:                 |
| 42    | احوال مصنف                                     |
| 49    | بدرشريف                                        |
| 50    | جنگ کے اسباب                                   |
| 58    | طرفین کی تیاریاں                               |

| صفحدنم | عنوانات                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 63     | فوجوں کا نزول اور ان کی طاقت               |
| 65     | صلح وامن کی بے سود تجویز                   |
| 66     | میدان جنگ                                  |
| 69     | يوم الفرقان                                |
| 71     | آغاز جنگ                                   |
| 74     | المداد ملائكه                              |
| 76     | ظهور معجزات وكرامات                        |
| 78     | كرامت بإشجاعت                              |
| 79     | نتیجه جنگ                                  |
| 81     | تدفين شهداء ابرار ومقتولين كفار            |
| 83     | منافقول كاتحتر وغم كفار كارنج وماتم        |
| 83     | ا ہمیت فتح اسلام                           |
| 84     | فضيلت اصحاب بدر                            |
| 87     | تضرفات وكرامات اصحاب بدر                   |
| 90     | مناظروماً فربدر شريف                       |
| 93     | مین از |
| 98     | سالا راعظم مجابدين اسلام                   |
| 99     | حضور کے اساءاقدس والقاب                    |
| 99     | حضور مثلاثة كے اوصاف وكمالات               |
|        |                                            |

| ( <u>8</u> ) | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| مغنبر        | عنوانات                                                       |
| 102          | حضورنی کریم ملاقع کے خویش واقارب شاملین غزوہ                  |
| 103          | حضور نی کریم ملاقعہ کے جہاد                                   |
| 107          | مناقب عالی مراتب کواکب غررغز و هٔ بدر                         |
| 107          | (۱) سيدنا ابو بمرصديق ابن ابوقحافه عثمان مهاجر هيائد:         |
| 112          | (٢) سيد نا ابوحفص عمر فاروق اعظم ابن الخطاب مهاجر هيايد:      |
| 118          | (٣) سيدناعثان بن عفان مهاجر هي الم                            |
| 121          | (٣) سيدناعلى ابن ابي طالب مهاجر كرم الله وجه الكريم والمعلقة: |
| t125         | وديمراصحاب عشره مبشره واصحاب بدررضي الثدعنهم                  |
| 133          | فصل _ الف                                                     |
| 139          | فصل۔ب                                                         |
| 143          | فصل۔ت                                                         |
| 143          | فصل۔ث                                                         |
| 147          | فصل-ح                                                         |
| 149          | فصل - ح                                                       |
| 165          | فصل-خ                                                         |
| 172          | فصل _ ز                                                       |
| 173          | فصل ـ ر                                                       |
| 177          | فصل _ ز                                                       |

(9)

| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عنوانات             |
| عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصل ـ س             |
| عال ص الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فصل ش               |
| عال على المنطقة ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل۔ص               |
| عام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصل مِنْ            |
| عدم الله المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل ۔ ط             |
| عفل ـ ق على ـ كفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل _ ع             |
| عفل کے گفتال کے گفتال کی اس کے گفتال کے گفتال کی اس کے گفتال کی گند کرد کرد کرد کرد کرد کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل _ غ             |
| عفل - ل<br>عفل - م<br>عفل - ك<br>عفل - ك<br>عفل - و<br>عول - ك<br>عول - ك<br>يول - ك<br>عول - ك<br>عول - ك<br>عول - ك<br>عول - ك<br>عول - ك<br>عول - ك<br>عو | فصل ـ ق             |
| 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فصل ک               |
| 290 على المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل _ ل             |
| ن من بر فتح پانے کانسخہ میں ہوتا ہے ۔ 290 میں اور اور کانسخہ میں ہوتا ہے ۔ 295 میں اور کانسخہ میں بر فتح پانے کانسخہ میں ہوتا ہے ۔ 318 می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل۔م               |
| عمل - و المحال - و ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل-ك               |
| عمل اصحاب کنیت عمل استخد و تعمل استخد و تعمل استخد استخداد استخدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قصل _ و             |
| نصل اصحاب کنیت<br>شخت دشمن پرفتح پانے کانسخہ<br>شخت دشمن پرفتح پانے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فصل۔ه               |
| نخت دشمن پر فنخ پانے کانسخہ<br>نسخ تد شاں اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل _ ى             |
| سيخ لد شل اصحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فعل اصحابِ كنيت     |
| شخەنوشل اصحاب بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نسخه توشل اصحاب بدر |
| رعائے عربی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دعائے عربی:         |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |

| 10       |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| صفحة بمر | عنوانات                                |
|          | ضميماول                                |
| 331      | أسبق الظَّفر                           |
| 332      | تقم اسمائے اہل البدر                   |
| 345      | اُهُدِيِّي                             |
| 345      | نظم اسائے مقدسہ شرکائے جنگ احد         |
| 348      | التوسل بالسادات والل البيت والائمه     |
|          | ضمیمه دوم                              |
| 351      | صدائےتیر                               |
| 352      | منظوم دعائة توسل                       |
| 352      | صدائے شخیریا تنویر رحمانیت             |
| 356      | شهدائ بدر رضوان اللدتعالى عليهم اجمعين |
| 370      | التجاء بدرگاه مجيب الدعوات             |
| 372      | شاعر کی تمنا                           |
| 374      | تقاريظ وقطعات تاريخي                   |

- Glick For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصحاب بدر

نشان منزل محمد منشاء تابش قصوری

# وشمنان رسول انام اوران كاانجام

عنوان بالا كا انتخاب اس لئے كياہے تا كه واضح ہوجائے كه غزوات وسرايا اور جہاد کے اسباب کیا تھے، رحمۃ للعلمین جناب احمر مجتنی محم مصطفیٰ علیہ اور آپ کے صحابہ كرام كو جنگ كے لئے ميدان عمل ميں آنا پڑا۔ حالانكه اسلام تو امن وسلامتى كا دين ہے اس کاظلم سے ذرّہ مجرمجی کوئی تعلق نہیں خدا، رسول اور ایما ندارظلم اور ظالم کو پیند نہیں کرتے مگر ظالموں کو ظالمانہ کاروائی سے باز رکھنے پر،مخلوق خدا کوظلم، تشدد اور دهشت گردی سے بچانے کے لئے ظالموں کوسبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ کفارومشرکین سے مکہ مکرمہ میں سید عالم علی پرایمان لانے والوں کو جن مصائب وآلام سے دوچار ہونا پڑاوہ کسی سے قطعا پوشیدہ نہیں مگراس کے برعکس صحابہ کرام نے دفاعی طور پر بھی مکہ مکرمہ میں ہتھیا رندا تھائے، خاموشی سے ان کے ظلم برداشت کرتے رہے حتی کہ ہجرت کو اختیار فرمایا، دشمنان خدا ومصطفیٰ نے اسے کمزوری پرمحول کیااور مدینہ منوره میں بھی آ رام سے نہ بیٹھنے دیا۔ یہود ونصاریٰ سیمل کر جنگ کا راستہ اپنایا۔ نوبت باایں جارسید کہ اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا اور سب سے بڑا اور تاریخی معرکہ "میدان بدر" میں ظہور پذیر ہواجس میں محسن اعظم نبی مرم اللہ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بے سروسامانی کے عالم میں فتح مبین حاصل كركے ظلم اور ظالموں كے راستے كومسدود كرنے كى طرح ڈانی حفیظ جالندھرى نے

اصحاب بدر ( 12 )

ال تشكراسلام كى خدمت من يول نذراند ومحبت پيش كيا ہے۔

جسے اعلان کرنا تھا خدا کی باوشاہی کا کہ اس لفکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا محروسہ تھا آہیں سادہ سی کالی کملی والے پر

یه پبلاجیش تفا دنیا میں افواج الہی کا پیلئکرساری دنیا ہے انوکھا تفا نرالا تفا نہ تنج و تیر پرتکیہ نہ خنجر پرنہ بھالے پر

سید عالم النظامی نے میدان کارزار میں نازک ترین لمحات کو ملاحظہ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کزار ہوئے اللی

> اگراغیارنے ان کو جہال سے محو کرڈالا قیامت تک نہ ہوگا کوئی تجھ کو یوجنے والا

الغرض۔: یہ وہ عظیم جماعت ہے جن کی برکات وثمرات سے لوگ قیامت تک استفادہ واستفاضہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی نے اپنے محبوب اور آپ کے بیاروں سے وشمنی وعداوت رکھنے والوں کو عذاب شدید سے خبر دار کیا تو ان کی تعلی، رعونت، تکبر آڑے وعداوت رکھنے والوں کو عذاب شدید مائل بظلم ہوئے تو اللہ تعالی نے اعلانیہ فرمایا آیا، ہدائت پانے کی بجائے مزید مائل بظلم ہوئے تو اللہ تعالی نے اعلانیہ فرمایا واللہ بن یؤ ذون رسول اللہ لھم عدات المیم (پ 10). پھر خدائے قہار وجبار کی گرفت میں آنے گے چند بدائدیش دشمنان رسول انام اور شاتمان صحابہ کرام وجبار کی گرفت میں آنے گے چند بدائدیش دشمنان رسول انام اور شاتمان صحابہ کرام اپنی اپنی فراست وبصیرت کے مطابق سبتی حاصل کریں۔ (تابش قصوری)

سیدالمرسلین خاتم النمین رحمة للعلمین ، بادی اسلام رسول انام علیه الصلوة والسلام کو دشمنان اسلام نے جس قدر اذبیتی اورتکیفیں پنچ کیں اوران کے مقابل رحمة للعالمین مینائی نے مبروحل سے کام لیاس کی نظیر ملنا نامکن ومحال ہے۔ شاتمان رسول کے مظالم کی تفصیل بری روح فرسااور جان گداز ہے۔

جب نی کریم علی اسلام کی دعوت دیتے اور تبلیغ رسالت فرماتے دشمنوں کا سیلاب اُئد آتا مکر آپ ہے یائے استقلال کوجنبش تک نہ ہوتی بیتروں کی بارشیں ہوتیں۔

(اصحاب بدر)

جسم پاک سے خون بہد لکا گرآپ منتقم حقیق کے فرمان اور منصب نبوت ورسالت کے پیش نظر مصائب وآلام کی دشوار گرار گھاٹیوں سے گزر کر بھی کمینہ فطرت، ہدایت سے کوسوں دور،انسان نما درندوں کی رہنمائی کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے آپ کے جانار صحابی (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) جب دشمنوں کے ستم ہائے بے پایاں سے گھبرا کربارگاہ رسالت ماب ملائے میں دسمنوں کی پائمالی، بربادی اور ہلاکت کے لئے عرض گزار ہوتے تو رحمتِ عالم اللہ بانداز رحمت، بارگاہ اللی میں عرض کرتے۔

اللَّهُمَ اهْدِي قَوْمِى قَالَهُمُ لايَعُلَمُونَ \*

ترجمہ:''الی بے خرانجان میں نور ہدایت دے۔''

دشمنان رسول کئی قتم کے گروہ میں بیٹے ہوئے تھے ان کینہ فطرت در ندوں کی
ایک جماعت جسمانی تکلیفیں پہنچانے میں سرگرم تھی تو دوسری جماعت روحانی ایذائیں
پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتی شاتمان رسول میں وہ بھی تھے کہ جو
حضوطلا کی نقلیں اتارتے، پھر برساتے، راستہ میں کا نئے بچھاتے۔ کئویں کھودتے
اور کی وہ تھے کہ جب حضور بارگاہ اللی میں مصروف عبادت ہوتے خانہ کعبہ میں جاکریہ
لوگ شور بچاتے، سیٹیال بجاتے، بے حیائی کی بولیاں بولتے، منہ چڑاتے، اور بعض
برطنیت بست خیال حضور کے گلے میں چادریں ڈال کراؤیتیں پہنچاتے۔ آپ نماز میں
ہوتے تو گستاخ اونٹ کی اوجمری تک آپ کی پشت مبارک پرچھینئے سے گریز نہ کرتے۔
موضیکہ تمام امکانی شرار تیں کرناان کامجوب مشخلہ تھا۔

ابوجہل جوحضور نبی کریم علی کے سب سے بڑا دشمن تھا آپ کونماز پڑھنے سے روکتا جبیا کہ درب العزت جل وعلانے بایں مضمون ارشاد فرمایا۔

ارَايتَ الذي ينهلي عبداً إذا صلّى (ي30)

(ترجمهاعلی حضرت علیه الرحمة) بھلا دیکھوتو جومنع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، سید المفسرین حضرت استاذ العلماء صدر الا فاضل رحمة الله علیه خزائن العرفان میں تحریر (اسحاب بدر)

قرماتے ہیں یہ آبت ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی اس نے نبی کریم اللہ کوئماز پڑھنے کے نماز پڑھنے کے نماز پڑھنے کے نماز پڑھنے کی کا اور کہا تھا اگر میں انہیں ایسا کرتاد کیموں گا (معاذ اللہ) گردن پاؤں سے کپل دوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا مجرای ارادہ فاسدہ سے حضور کے نماز پڑھنے میں آیا اور حضور کے قریب پہنچ کرالئے پاؤ ہیجے بھاگا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کورو کئے کئے ہاتھ آگے بڑھا تاہے چہرہ کا رنگ اڑگیا اعضا کا بھنے گئے لوگوں نے کہا کیا حال ہے کہنے لگا میرے اور مجمعی آگ کے درمیان ایک خندق ہے جسمیں آگ بھری ہوئی ہو اور وحشیتا ک پرندہ بازو پھیلائے ہوئے ہے سید عالم اللہ کے نز مایا اگروہ میرے قربایا گروہ کے جسید عالم اللہ کے رمیان ایک خندت ہے جسمیں آگ میرے قربایا گروہ کی ہوئے ہے سید عالم اللہ کی ری دراز ہوتی میرے قربایا درخور دفکر مرحمت فرما تاہے۔

قربان جائے اس نور مجسم رسول معظم رحمت عالم علیہ کے باوجود یہ کہ شاتم وہدکردار اور بدمست مجلسیں بلاتے، میٹنگیں کرتے، جن میں آپ کے قتل تک کے منصوب مرتب کئے جائے گرآپ ان کے مقابلہ میں باوجود سب کچھ کرسکنے کے جوابی کاروائی نہ فرماتے رب تعالی اپنے محبوب کی اس شان رحمت کو باا تداز رحمت ملاحظہ فرماتا ہے۔ آپ کی تسکین و تسلی اور شفی کے لئے یوں ارشاد فرماتا ہے۔

فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُوَ آعرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيُنكَ الْمُسْتَهُزِئيْنَ (ب14)

ترجمہ: تواعلانیہ کہدوجس بات کا تہمیں تھم ہے اور بے شک ان ہنے والوں پر ہم تہمیں کفایت کرتے ہیں ( کنزالا یمان) اس آئیہ کریمہ میں سیدعا کم اللہ کورسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کا تھم دیا گیا۔عبداللہ بن عبید کا قول ہے کہ اس آیہ کریمہ کے نزول سے پہلے دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی اس لئے اس میں فرمایا گیا اپنا دین ظاہر کرنے پر مشرکوں کی طامت کرنے کی پرواہ نہ کرو اور ان کی طرف ملتفت نہ ہو۔ اور ان کے تمشخر واستہزاء کا غم نہ کرو کفار قریش کے پانچ سردار

عاص بن واکل مہی ، اسود بن مطلب ، اسود بن عبد یغوث ، حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغرہ مخزومی بیلوگ نی کریم اللہ کو بہت ایذا دیتے آپ کے ساتھ مشخر اور استہزاء کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے لئے سید عالم اللہ نے دعا کی تھی کہ یارب اس کو اندھا کردے ایک روز سید عالم اللہ مسجد میں تشریف فرماتھ پانچوں یارب اس کو اندھا کردے ایک روز سید عالم اللہ مسجد میں تشریف فرماتھ پانچوں آئے اور انہوں نے جب حسب دستور طعن و تشخر کے کلمات کیے اور طواف میں مشغول ہوگئے اس حال میں جریل امین حضرت کی خدمت میں پنچ اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی ، عاص کی کف پا، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف نیز حارث بن قیس کے سرکی طرف اثبارہ کیا میں ان کے شرکو دفع کردوں گا چنانچہ بی تمام تھوڑ ہے عرصہ میں ہلاک ہوگئے ولید بن مغیرہ شیر کے شرکو دفع کردوں گا چنانچہ بی تمام تھوڑ ہے عرصہ میں ہلاک ہوگئے ولید بن مغیرہ شیر فروش کی دوکان کے پاس سے گزرااس کے تبیند میں کا نٹا چھا گراس نے تکبر سے اس کو نکا لئے کے لئے سرنچا نہ کیااس کی پنڈ کی میں زخم آیا اور اس میں مرگیا۔

عاص بن واکل کے پاؤل میں کا ٹالگا اور نظرنہ آیااس سے پاؤل میں ورم ہوگیااور بیخض بھی مرگیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایباور دہوا کہ دیوار پر سر مارتا مارتا مرگیا اور یہ کہتا تھا کہ جھے جماعات نے نے قبل کیا۔ اسود بن یغوث کو استبقاء ہوا، کسی کی روائت ہے کہ اس کولوگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہوگیا کہ گھر والوں نے نہ پہتا اور نکال دیا۔ اس حالت میں یہ کہتا ہوا مرگیا کہ جھے جمر علی کے رب نے قبل کیا اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اس مرض میں ہلاک کیا اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اس مرض میں ہلاک ہوگیا آئی کے تن میں یہ آیت نازل ہوئی اِنّا کھیننگ الْمُسْتَهُزِئِنُنَ (پ 14) دوائن العرفان)

رب العزت جلّ وعلا كاارشاد ہے: إِنَّ بَطَشَ رَبِكَ لَشَيدِيُدِ (پ ۳۰) ترجمہ: بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ ( کنز الایمان شریف) اصحاب بدر برر . \_\_\_\_\_\_ ( 16 )

### أوُلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَولَى لَكَ فَأَولَى (٢٩)

جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی نی کریم اللہ نے بطی میں ابوجہل کو کپڑے سے کپڑااس سے فرمایا اولیے لکک فاولی کی اولی لکک فاولی تیری فرابی آگی اب آگی اب فرابی آگی اب فرابی آگی اب فرابی آگی اب فرابی آگی ابوجہل نے کہااے محم علیہ کی میں مصل میں محملے ہوتم اور تمہارارب میرا کچھ خبیں بگاڑ سکتے مکہ کے پہاڑوں کے درمیان، میں سب سے زیادہ زور آور صاحب شوکت وقوت ہوں مگر قریر ن پاک کی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم میں کا فرمان لازما پوراہونا تھا چنا نچے ایسانی ہوا اور جنگ بدر میں ابوجہل ذلت وخواری سے بری طرح مارا گیا۔

نی کریم علی کے علی ایم است میں ایک فرعون ہوتا ہے میری است کا فرعون ابوجہ کے علی کا فرعون ابوجہ کی علی کی ابوجہل ہے اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر چار مرتبہ فرمایا پہلی خرابی ہے ایمانی کی حالت میں ذات کی موت دوسری خرابی قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں تیسری خرابی مرنے کے بعدا شختے وقت گرفتار مصائب ہونا اور چوتی خرابی عذاب جہنم۔

#### البولهب.

حضور پرنورسرورکا نئات علی جب کفارنا نبجار اور بدکردارلوگوں کو گراہی سے نکال کر صراط متنقیم کی طرف لانے میں کوشاں تھے تو یہ کندہ و جہنم آپ کے پیچھے پیچھے رہتا آپ جہاں بھی احکام خداوندی کی تبلغ فرماتے تو ابولہب لوگوں کو باآواز بلند پکار پکار کر ہتا آپ جہاں بھی احکام خداوندی کی تبلغ فرماتے تو ابولہب لوگوں کو باآواز بلند پکار پکار کر ہتا کہ محمد اصلی دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ (معاذ اللہ) اور یہ چاہتا ہے کہ لات مت سنو۔ نیز جب سرور عالم الفاق نے لات و وعنی کی تم پر حکومت ندر ہے۔ اس کی بات مت سنو۔ نیز جب سرور عالم الفاق نے کو وصفا پر لوگوں کو دعوت دی۔ ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور علی ہے ان سے صدق وامانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا۔ انی لکم نذیر مبین بدی۔ اس پر اس ملعون (ابولہب وامانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا۔ انی لکم نذیر مبین بدی۔ اس پر اس ملعون (ابولہب کے بحد میں اس لئے جمع کیا تھا۔ منا نی کریم مختر عظیم ملف سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا۔ معلا پروردگار عالم کو اپ محبوب کی شان ارفع واعلیٰ میں ایسے بے ہودہ اور تو بین بعملا پروردگار عالم کو اپ محبوب کی شان ارفع واعلیٰ میں ایسے بے ہودہ اور تو بین

اصحاب بدر)

آمیز الفاظ کب منظور تھے۔ جبار وقہار مولی کا دریائے غضب جوش میں آیا اور کھمل سورہ الہب اس خبیث کی ہلاکت وہربادی میں نازل فرماکرا ہے محبوب کی تسکین وسلی فرمائی ابولہب کو بھی یقین ہوگیا کہ میری ہلاکت اب قریب ہے۔ عدسہ اور طاعون میں مبتلا ہوکر داخل جہنم ہوا۔ تین دن تک لاش پڑی رہی عزیزوں دوستوں احباب وا قارب خصوصاً قریبی رشتہ داروں نے بھی لاش تک سے انتہائی نفرت کی مکان کی حیمت سے لاش پراس قدر پھر برسائے کہلاش پھروں کے نیچے دب گئی۔

مع جميل:

سیابولہب کی عورت تھی جس کی تنقیص ''سور ہ کھب'' میں قیامت تک دنیا پڑھتی رہے گی۔ بہت بدزبان تھی نبی کریم سرور دوعالم اللے لیے گی شان میں بکواس کرتی رہتی رسول اللہ کی دشنی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دن بحر کا نٹے اسم کے کرتی اور حضور علیہ کے راستے میں جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے بھیرتی ایذار سانی میں اس ملعونہ کو اتنا شخف تھا کہ کسی کو اپنا معاون بھی بنانا ہتک خیال کرتی یہ خبیشہ ایک دن اپ محبوب مشخلہ (کا نئے جمع کرنے) میں مشغول تھی جب بوجھ باندھ کر گٹھا اٹھا کر واپس آرہی مشخلہ (کا نئے جمع کرنے) میں مشغول تھی جب بوجھ باندھ کر گٹھا اٹھا کر واپس آرہی مشخلہ کی داستہ میں آرام کی خاطر ایک پھر پر بیٹھ گئی بھی اللی ایک فرشتہ آیا بیچھے سے گٹھے کو کھینچا وہ گرااور رسی سے گلے میں بھانی لگ گئی وہیں تؤپ تڑپ کر مرگئی۔

### عتبه بن ابولهب:

بڑا بدزبان گتاخ رسول تھا۔ مدارج النوت میں ہے کہ حضور علی کی دوساجزادیاں حضرت رقیہ اورام کلوم ابولہب کے دوبیوں عتبہ اور عتبہ کے نکاح میں تعیں۔ کیونکہ اس وقت تک مشرکین سے نکاح حرام نہ ہوا تھا۔ جب سورة لحب نازل ہوئی ابولہب نے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد اللہ کی بیٹیوں کوطلاق دے دو ورنہ میں تم کوائی میراث سے محروم کردوں گا چنا نچہ عتبہ نے توبارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر معذرت تم کوائی میراث سے محروم کردوں گا چنا نچہ عتبہ نے توبارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر معذرت کرکے طلاق دی۔ اور عتبہ نے گتا فی سے طلاق دی۔ اللہ کے مجوب نے فرمایا یا اللہ

امحاب بدر ( 18 )

اپنے کی کتے کو مقرر فرمایا جواس کو مزادے۔ عتبہ بیان کرکانپ اٹھا آکر ابولہب سے کہا ابولہب بولا اب میرے بیٹے عتبہ کی خیر نہیں کہ محمطانے کی دعااس کے پیچھے پڑگئی۔ ہرطرح اس کی گرانی رکھنے لگا۔ بیہ عتبہ ایک بار تجارتی قافلہ کا سردار بن کر شام کو چلا۔ بولہب نے اپنے غلاموں کو وصیت کی کہ عتبہ کو اپنے بھی سلایا کریں ایک جگہ رات کو قافلہ والے سور ہے تھے کہ جنگل سے ایک شیر لکلا ہرایک کا منہ سوگھا پھرتا سب کو سونگھ کر اس کو چھاڑ ڈالا معلوم ہوااس بارگاہ میں بے ادبی کرنے کر چھوڑ دیا گرعتبہ کا منہ سونگھ کر اس کو چھاڑ ڈالا معلوم ہوااس بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں کے منہ سے بد بونگلی ہے۔ جس کو جانور تک معلوم کر لیتے ہیں کہ گتانے کا منہ بیہ۔ والوں کے منہ سے بد بونگلی ہے۔ جس کو جانور تک معلوم کر لیتے ہیں کہ گتانے کا منہ بیہ۔ والوں کے منہ سے بد بونگلی ہے جس کو جانور تک معلوم کر لیتے ہیں کہ گتانے کا منہ بیہ۔

### عاص بن عتبه:

یه گنتاخ مجی دشمن ناموس رسالت تفاایک روز گدھے پرسوارسنر کررہاتھا کہ طاکف کی راہ میں بول کا کا نٹاجہم میں چھے گیا۔ خدامعلوم کانٹے میں کس بلا کا زہر تھا اس زہر کی تکلیف سے مرا۔

#### عتبه بن حجاج:

بہت سخت دشمن رسول تغاا ندھا ہوا اور تڑپ تڑپ کر مرکیا۔ سام

### عامر بن طفیل:

سیخف ایک بہت بڑی قوم کا سردارتھا۔ حضور نبی کریم اللہ کی خداداد شان وشوکت اور مسلمانوں کی بڑھی ہوئی تعداد سے گھراکر قل کے منصوب مرتب کرنے لگا ایک دن اُر بَد کے ساتھ گھرے یہ مشورہ کرکے چلا کہ رسول اللہ اللہ کو ناگھاں قل کردیں۔ عامر نے اُر بَد سے کہا کہ میں محمد اللہ کے باتوں میں لگاؤں گائم تکوار سے کام تمام کردین ۔ عامر نے اُر بَدُ سے کہا کہ میں محمد اللہ کے باتوں میں لگاؤں گائم تکوار سے کام کردینا چنا نجہ عامر نے دیکھا کہ بیں موقع نہیں ما تورسول اللہ اللہ اللہ سے کہا کہ میں آپ سے تھائی میں گفتگو کرنا کہ بیوں موقع نہیں ما تورسول اللہ اللہ سے کہا کہ میں آپ سے تھائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مگر آپ نے کہا یہ نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہتم خدائے وحد پر ایمان لانے کا چاہتا ہوں مگر آپ نے کہا یہ نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہتم خدائے وحد پر ایمان لانے کا

امحاب بدر)

اقرار نہ کرو۔ بیخض ایک بدی زبردست وقوم کے سردار ہونے کے محمنڈ میں تھا۔ چلتے وقت کہنے لگا کہ میں اس وقت سوار اور بیادے سے تم پر چڑ حالا وُں گا جن کے مقابلے کی طاقت تم میں نہ ہوگی۔ اس وقت نبی کریم اللہ نے صرف اس قدر دعاکی یا اللہ عامر بن طفیل کے مقابلہ میں تو ہی میرے لئے کافی ہے۔ خداکی قدرت قبل اس کے کہ یہ دھمن اسلام اپنی قوم کو جاکر اجھارتا۔ خود ہی فنا ہوگیا راستہ میں طاعون نمودار ہوا ور ہلاک ہوگیا۔ (سیرت خیر البشرص ۱۰۶)

حضرات غور فرما ہے۔ دشمنان رسول نے جس قدر محبوب رب الخلمین اللہ کو ایذا کیں اور آنکیفیں پنچائی اور ان کے مقابلہ میں سرکار رحمت للعظمین نے جس قدر صبر فخل سے کام لیا، بجائے خودانقام لینے کے متقم حقیقی پرنظرر کی اظہر من الفسس ہے۔ پھر جس طرح دشمنان اسلام عذاب اللی میں گرفتار ہوئے تمام کا بیان واضح فرمایا کیا۔ لہذا آج بھی غلامان مصطفی کوچاہئے کہ اسوہ رسول پرگامزن ہوں۔ صدافت صدیق کیا۔ لہذا آج بھی غلامان مصطفی کوچاہئے کہ اسوہ رسول پرگامزن ہوں۔ صدافت صدیق پرعمل پیرار ہیں۔ جذبہ فاروق پیدا کریں۔ سخاوت وشجاعت غنی وعلی رضی اللہ تعالی عنہم کے صدیقے جذبہ ایمار قربانی پیش نظر رکھیں توجودشمنان رسول انام دین اسلام کی آڑ لے کر ملک وطت کی تباہی و بربادی کے لئے کوشان ہیں۔ ان کوناکام بنایا جاسکی ہے۔

کعب بن اشرف:

سالیک یہودی تھا اس کی مال بنونسیر سے تھی جس وقت صنور پرنوں تھی ہے ہے۔ تھریف لائے اس وقت سے اس کو خصومت تھی۔ لیکن جنگ بدر کے بعد سے نبی کریم اللہ کے اس وقت سے اس کو خصومت تھی۔ لیکن جنگ بدر کے بعد سے نبی کریم علیف کے تصوروذ کر سے جلا جا تا تھا۔ چنانچہ زید بن حارثہ جب مدینہ میں فتح بدر کی خوشخری لے کرآئے۔ اس نے بھی سنا تو بے ساختہ کہدا تھا تھے پر تھت ہو کیا ہے تھے ہے؟ اور یہ اشراف عرب اور مملوک الناس ہیں۔ اگر جماعت نے ان لوگوں کو در حقیقت قبل اور یہ اشراف عرب اور مملوک الناس ہیں۔ اگر جماعت نے ان لوگوں کو در حقیقت قبل کیا ہے تو زندہ رہنے سے بطن زمین بہتر ہے۔ کہ اس کی پشت پر رہو جب اس کو اس واقعہ کا یقین ہوگیا تو مکہ چلا آیا۔ مطلب بن ابی دواعہ کے ہاں قیام کیا تھا۔ اور

(امحاب بدر)

معتولین، مشرکین بدر پر روتاتھا۔ چند دن مکدر ہے کے بعد مدینہ لوٹ آیا اور بدستور
اپنی شرارتوں پر قائم رہا۔ سیدعالم اللہ کو یہ فعل نا گوارگز را کیونکہ وہ اسلام منانے کے در پے تھا۔ آپ نے فر مایا۔ من یقتل کعب بن اشرف کون ہے جو کعب بن اشرف کول کرے گا؟ محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور ابوعس بن جبیر نے عرض کیا ہم لوگ تیار ہیں۔ آپ نے اجازت فر مائی اور ان کے قل میں کامیابی وکامرانی کی دعافر مائی۔ ان میں مکان بن سلامہ پہلے ان کے پاس کے بااجازت سیدعالم اللہ آپ سے ان ملاب ان کے پاس کے بااجازت سیدعالم اللہ آپ سے انحاف بی داری ظاہر کرکے اپنی تنگئ معاش کی شکایت کی اور غلہ وغیرہ طلب انجاف بے زاری ظاہر کرکے اپنی تنگئ معاش کی شکایت کی اور غلہ وغیرہ طلب کیا ورکہا تہارے اطمینان قلب کے لئے بعوض غلہ تا ادائے قیت ہم صلاح حرب رہن کئے دیتے ہیں کعب بن اشرف اس پر راضی ہوگیا ملکان بن سلامہ نے کہا کیائی انچھا ہوتا کہ چاندنی رات میں ہم با تیں کرتے ہوئے چلتے تہارے مکان سے باہراس شیلہ پر ہمارے اور احباب ہیں ان سے بھی با تیں کر لیتے۔

کعب بن اشرف یہ سنتے ہی اٹھا اور ان کے ساتھ چلے لگا اپنے مکان سے پکھ دور نہ گیا ہوگا جمہ بن مسلمہ وغیرہ بھی آ لے۔آپس میں ادھر ادھری با تیں کرتے جارہے تھے اور کعب بن اشرف مسلمان حورتوں کی ہجو اور ان کے عشق کے تذکرے کرتا جارہا تھا دوران گفتگو جمہ بن مسلمہ نے موقع پاکر تلوار سے وار کردیا۔ ان کے وار کرتے ہی دیگر احباب نے بھی تکوریں چلا کیں۔ اور کعب ابن اشرف دشمن نا موس رسالت کو آل کردیا وہ ایک دی مارتا ہوں داخل ستر ہوا۔ اردگر و کے اہل قلعہ نے سنتے ہی آگ روش کردی لیکن ایک دی مارت ہوں داخل ستر ہوا۔ اردگر و کے اہل قلعہ نے سنتے ہی آگ روش کردی لیکن بیدلوگ دوسرے داستہ سے بعافیت لگل آئے۔ تھوڑی دور جاکر با تظار حرث تشہر کئے بیدلوگ دوسرے داستہ سے بعافیت لگل آئے۔ تھوڑی دور جاکر با تظار حرث تشہر کئے بید بین اشرف کے مارے جانے کی اطلاح دی۔ جب آپ بی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعب بن اشرف کے مارے جانے کی اطلاح دی۔ اس واقعہ میں حرث کوآ پی ہی تکوار سے قدرے زخم آگیا جس کے باعث تیز نہ چل سکتے اس واقعہ میں حرث کوآ پی ہی تکوار سے قدرے زخم آگیا جس کے باعث تیز نہ چل سکتے اور ان کے ساتھی انتظار کرتے ہوئے چلے گئے۔ حضور سیدعا کم انتے کو خم دکھایا گیا۔

اصحاب بدر)

رحمت عالم الله الله الله مبارک لگایا زخم نوراً اچها ہوگیا سبحان الله الله تعالیٰ نے اپنے مجوب کے نام لیوا اور شیدائیاں اسلام پرانعام واکرام ، بخشش ورحمت کی بارش نازل فرمائی اور دشمنان رسالت کوطرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرمایا۔

ابن الي حقيق:

کعب بن اشرف یہودی کے مارے جانے کے بعد سلام بن الی حقیق یہودی نے سراٹھایا یہ خیبر کا رہنے والا تھا۔ اس کی کنیت ابورافع تھی ہمیشہ سید عالم اللی اور صحابہ کرام علیہ السلام کو بڑے برے کلمات سے پکارتا۔ علی الاعلان سب دشتم کہتا پھرتا۔ آپ کے مقابل لوگوں کو ابھارتا۔ چند جا شار آپ ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ سے مقابل لوگوں کو ابھارتا۔ چند جا شار آپ ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ سے اس سے آل کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت فر مائی۔ چنا نچہ آٹھ آ دمی روانہ ہوئے ان سب کے سر دار عبد اللہ بن علیک کی مقرر ہوئے۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ سے نکل کر ان سب کے سر دار عبد اللہ بن علیک کے قریب تھہرے رات کو جب وہ مکان کے دروازے بند کر کے سور ہاتھا۔ تو اس کو آ واز دی گئی۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھو لئے لگا۔ جیسے بی دروازہ کھلا یہ لوگ شمشیر بر ہنہ لئے ہوئے اس دشن اسلام پر لیکے اور تہہ تی کہ گرالا۔ مکان سے نکل کرا کی مقام پر تھہر گئے جب می فظوں کو خبر ہوئی تو فصلی قصر پر چڑھ کر ابن حقیق کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ تب ان لوگوں نے اس کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ تب ان لوگوں نے اس کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ تب ان لوگوں نے اس کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ تب ان لوگوں نے اس کے مارے جانے کی لیونین کر کے مراجعت کی اور نبی کر پھر اللے کو اس کوئی کی اطلاع دی۔

حضرت استاذا العلماء سيدنا صدرالا فاضل رحمة الله عليه الجي شهره آفاق تصنيف الطبيب البيان ميں تحرير فرماتے ہيں كه جب حضرت عبدالله بن عليك على ابوراقع يبودى ابن ابی حقيق كولل كر كے اس كے مكان سے كر پڑے تو بندلى ثوث كئى حضرت عبدالله بن عليك على فرماتے ہيں كه ميں اس كوعمامه سے با ندھ كرا بن اصحاب كى عبدالله بن عليك على فرمات ميں بنجا اور واقع عرض كيا حضور نے فرما يا يوك درازكيا حضور الله في خدمت ميں بنجا اور واقع عرض كيا حضور نے فرما يا يوك درازكيا حضور الله عنون الله على الله عمراتوبه حال يا كوك درازكيا حضور الله عنون الله عنون الله على الله عنون الله الله عنون ا

(امحاب بدر)

مواکہ کویا کہ زخم تک بھی نہ تھا۔ سیحان اللہ غلامان مصطفی مطابق کو جب کوئی تکلیف ہوتی بارگاہ رحمت عالم مسلف مطاب ہوئے جب کوئی ہارگاہ ہے بارگاہ رحمت عالم مسلف مشاب ماضر ہوکر شفایاب ہوئے جب کوئی ہارگاہ ہے کس بناہ کے ادب واحترام سے کریز کرتارب العزمت جل وعلا کرفآر بلاومعما ئب کردیتا۔

### عامر بن عمير:

یہ حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی ہے حضرت مصعب بن عمیر سید عالم المنافی کی خدمت بیل غلای بیل خوش وخرم ہے۔ لیعنی مشرف بد اسلام ہوکر والدہ ماجدہ کی خدمت بیل معروف رہنے والدہ بہت بیار کر تیل ۔ حضوت کی محبت ان کے دل بیل سا چکی تھی۔ آخر حضود ماجد کے ساتھ کفار سے غز دہ ماحد بیل اڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تر ذی شریف بیل ان کی شہادت کا قصہ ذکور ہے۔ گرعام بن عمیر شب وروز عیش وعشرت شریف بیل ان کی شہادت کا قصہ ذکور ہے۔ گرعام بن عمیر شب وروز عیش وعشرت بیل معروف رہتا ہی شہادت کا قصہ ذکور ہے۔ گرعام بن عمیر شب وروز عیش وعشرت شریف بیل معروف رہتا ہی محبت کے لئے آخضرت ماجات کی صحبت سے بھا گیا۔ اور حاضر بھائے ماد کام اسلام والیان کو قبول نہ کرتا یہاں تک کہ جنگ بدر کے دن کافرول کے ساتھ مارا گیا۔ اور کندہ م دوز نے ہوا۔

(تغیرعزیزی)

85263

سفيان بن خالد مذلى:

وادی عرفات کے قریب ایک مقام کانام "عرف" ہے اس میں شعبان بن خالد بنی رہملہ بنی رہملہ کی رہنا تھا مسلمانوں کا سخت و شمن اور بہت سخت مزاج کافر تھا۔ اس نے مدید طیب پر جملہ کی تیاریاں شروع کیں۔ حضور پر نور سرور عالم اللہ کو بھی اس کی تیاریوں کی فہریں ملیں۔ اس فتنہ کی روک تھام کے لئے آپ نے بائی محرم الحرام ، ہجری کو سفیان بن خالد بذلی کی طرف حضرت عبداللہ بن انیس کو روانہ کیا جس کا مقعمد اصلی حالات کی اطلاع تھا۔ یہ ملم فد حضرت عبداللہ بن انیس کو روانہ کیا جس کا مقعمد اصلی حالات کی اطلاع تھا۔ یہ مدید سے روانہ ہوکر روات کے وقت مقام عرفہ پر پہنچ اور وہاں سے کہ کسی ترکیب سے منا بن خالد بذلی کا سرکاٹ لیا پھر لطف یہ کہ صاف نے کرکل آئے اورا شمارہ ون کے سفیان بن خالد بذلی کا سرکاٹ لیا پھر لطف یہ کہ صاف نے کرکل آئے اورا شمارہ ون کے سفیان بن خالد بذلی کا سرکاٹ لیا پھر لطف یہ کہ صاف نے کرکل آئے اورا شمارہ ون

85263

(امحاب بدر)

بعد۳۲ محرم الحرام ۱۳۶۸ کو مدینه منوره پنتج اور وه سرحنور کے قدموں میں ڈال دیا۔ (رسالہ مولوی ۱۳۵۲ جری ذیقعد)

# بشرمنافق

بشرنامی ایک یہودی سے جھڑاتھا۔ یہودی نے کہاچلوسید عالم اللے كراليل \_منافق نے خيال كيا كم صفور توقيع اور عن فيمله ديں محداس كا مطلب حاصل نہ ہوگا۔ اس کئے اس نے باوجود مدحی ایمان ہونے کے بیرکیا کہ کعب بن اشرف کو چے بناؤ ( قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے) کعب رشوت خور ہے اس کے باوجود ہم نہب (یہودی) ہونے كاس كوفي مسلم ندكيانا جارمنافق (بشر) كوفيمله كے لئے سيدعالم الله كے حضوراتا یراحضور نے جو فیصلہ دیا وہ بہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق يبودي كے دريے موا۔ اور اسے مجبوركركے خعرت عمر رفظين كے ياس لايا۔ یبودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرافیعلہ سیدعالم الکھنے فرما تھے ہیں۔ لیکن بیر حضور کے فیملہ سے راضی تہیں۔ آپ سے فیملہ جا ہتا ہے فرمایا کہ ہاں (بین کے ہے منافق کے کہاہاں ) میں ابھی آ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ بیفر ماکر مکان میں تشریف لے مجے اور تکوار کے کراسکول کردیا اور فرمایا جواللداوراس کے رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہو۔اس کا ميرك ياس بيه فيمله ہے (خزائن العرفان ) نورالعرفان \_موضع القرآن وغيرهم ) قرآن کریم میں ای کے بارے بیآبیتی نازل ہوئیں۔

اَلَمْ تَوَالَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ اللهُمُ اَمَنُوا بِمَا الْوَلَ اللَّهُ وَمَا الْوَلَ اللَّهُ وَمَا الْوَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاللَّهُ المُنْفِقِينَ يَصُدُونَ تَعَالُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاللَّهُ المُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَمَالُونًا لَهُ مُنْفَولًا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاللَّهُ المُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَمَالُونًا لَهُ مَا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَالْمَا المُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَمَالُونًا فَيَعَلَّمُ صَلَّاكُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَالْمَا المُنْفِقِينَ يَصَدُّونَ عَمَالُونَا لَهُ مُنْفِقِينَ مَا الرَّسُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: کیاتونے انہیں نہ دیکھاجن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تہاری طرف اترااور جوتم سے پہلے اترا پھرچا ہے ہیں کہ شیطان (کعب بن اشرف) کو اپنا خی بنا کیں اوران کوتو یہ تھا کہ اسے اصلا نہ ما نیں اورا بلیس یہ چا ہتا ہے کہ ان کو دور بہکا دے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤتو تم دیکھو کے کہ منافق تم سے منہ موڈ کر پھر جاتے ہیں

( کنزالا بمان ترجمۃ القرآن (ازسیدی اعلیٰ حضرت علیہ ارحمۃ تغییر حمینی صفحہ ۵ کا جلدا میں بھی بیہ قصہ نذکور ہے)

حضرات و یکھئے بشر منافق کی رسول وشمنی کس حد تک پوشیدہ تھی بظاہر مسلمان بناہوا تھا۔ ہرکام مسلمانوں جیسے کرتا گر سرور کا کنات کے فیصلہ کو قبول نہ کرنے کے باعث حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں رب العزت جال وعلانے یہوددوی اور رسول دشمنی کو ظاہر کردیا۔ آخر جو نتیجہ برآ مدہوا وہ اوپر فدکور ہے۔

#### اربدين ربيعه:

سیختی رخمن رسول و دھمنِ صحابہ تھاتغیر سینی صفحہ ۲۵ جلدا میں اس لیمین کی موت کا تذکرہ اس طرح ہے کہ ہو ھیں عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے بیہ کہا کہ محفظہ کو قتل کرڈ الیں۔ اس نا پاک ارادہ سے سید عالم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بوی دیر گفتگو ہوتی رہی کے مراز بدکو یہ جرات نہ ہوئی کہ حضورہ کے پہراکہ میں تم پر لشکر جرار سے سخت با تیں کہہ کر باہر لکلے اور چلتے وقت عامر بن طفیل نے کہا کہ میں تم پر لشکر جرار سوار اور پیادہ لاؤں گا۔ اربد بن ربیعہ بھی ساتھ تھا دونوں کے لئے نجی کریم ہوگئے نے بارگاہ اللی میں یہ الفاظ عرض کے الملہ ما کھھما بماشنت ۔ اے اللہ کفایت کر بارگاہ اللی میں یہ الفاظ عرض کے الملہ ما کھھما بماشنت ۔ اے اللہ کفایت کر بوان کے ساتھ جس چیز کے چا ہے تو عامر باہر آکر اربد سے پوچھنے لگاوہ تمام تجاویز کیا ہوان کے ساتھ جس چیز کے چا ہے تو عامر باہر آکر اربد سے پوچھنے لگاوہ تمام تجاویز کیا ہوان کے درمیان حائل ہوجا تا تھا۔ غرضیکہ جب دونوں کا فرمہ یہ طیبہ سے باہر کرتا تو تو ان کے درمیان حائل ہوجا تا تھا۔ غرضیکہ جب دونوں کا فرمہ یہ طیبہ سے باہر

اصحاب بدر ( 25 )

تُكَلِيكُا كُرى اور اربدكوجلاديا - مغسرين كرام فرمات بين كداس كى بلاكت وبربادى كى فرقرآن باك بين مجملابيان باوراس كحق بين بيآيت نازل بوئى - فرقرآن باك بين مجملابيان باوراس كحق بين بيآيت نازل بوئى - ويُرْمِيلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يُشَاءُ وَهُمْ يُحَادِ لُونَ فِي اللهِ وَهُومَ يَدُونَ فِي اللهِ وَهُومَ يَدُدُ المِحَالِ (ب ١٣)

ترجمہ اور کڑک بھیجنا ہے تواہے جس پر چاہتا ہے ڈالٹا ہے اور وہ اللہ کے بارے
میں جھڑ تے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بردی سخت ہے تفسیر خاز ن میں اربد کی ہلاکت
میں بیالفاظ مرقوم ہیں اہلک اللہ اربد بالصاعقة

(خازن جلد المسخد عجلد عصفحه ۲۲۵)

ایک یمودی کاانجام:

بعض فرماتے ہیں کہ ایک بہودی حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہواور بولا اے ابوالقاسم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا خداکس چیز کا ہے۔ موتی کا یا زمرد کا یا یا قوت کا یا سونے کا فورا غضب البی کے ابر سے بجلی گری اوراس کو جلادیا۔ اس کے حق میں فدکورہ بالا آیت نازل ہوئی (وُتفیر حینی صفحہ ۵۲ جلد ۱۰۔

حضرت حسن کی نہایت سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ نے خرب کے ایک نہایت سرکش کا فرکواسلام کی دعوت دینے کے لئے اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھیجی انہوں نے اس کو دعوت دی کہنے لگا محمد (علیقہ ) کا رب کون ہے؟ جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہوکیا وہ سونے کا ہے یا جانے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اورانہوں نے واپس آ کرسید عالم اللہ ہے عرض کیا کہ ایسا کا فرسیاہ دل سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کئے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا محم مصطفیٰ علیقے کہ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ گئے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا اور کہا محم مصطفیٰ علیقے کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھانہ پہچانا، یہ حضرات پھر واپس آ کے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس کا خبث تو ترتی پر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ۔ بھیل ارشاد پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کررہے تھے اوروہ الی سیاہ دلی کیاہ دلی

امحاب بدر ک

کی ہاتمی بک رہاتھا بادل آیا اس میں بیلی جی کڑک ہوئی بیلی کری اوراس کافر کوجلادیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹے رہے جب وہاں سے وائیں ہوئے توراستہ میں آئیں صحابہ کرام کی ایک ہماصت می وہ کہنے کے وہ فض جل کیا۔ ان حضرات نے کہا آپ کو کیے معلوم ہوا انہوں نے فرمایا سید عالم اللہ کے پاس وی آئی ہے معلوم ہوا انہوں نے فرمایا سید عالم اللہ کے پاس وی آئی ہے وہ در سل الصواعق فیصیب بھامن ہشاء و ھے بیجادلون فی اللہ

ويرسل الصواعق فيصيب بهامن يشاء وهم يبحادلون في الله وهونشديد المحال (ب١٣)

(خزائن العرفان)

شريح قارظه:

القعه في حيدى سن است جنم رسد كروبا

عبدالدار:

یہ بھی دیمن رسول جنگ احدیمی کفار کی ہموائی کررہاتھا۔ شریح قارطہ کے قل ہوتے ہی کفار نے بھی دیا۔ اسے بھی حضرت علی صفحاند کے ہوتے ہی کفار نے علم اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اسے بھی حضرت علی صفحاند کے ہاتھوں داخل ستر ہونا پڑا، ایک اور دیمن دین اسلام کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایسا تیرمارا کہ اس کی زبان باہرآ می اور توپ توپ کرمرگیا۔

مسافع ابن طلحه:

بیمی علمبردار کفار تھا جنگ احدیث صخرت این افلح فیظیمی نے نیز ہے ہے ہلاک کیا۔
نشا نہ اس کو نیز ہے کا بنایا این افلح نے
علم خاک خات پر گرایا این افلح نے
اس کے بعداس کے بھائی کلاب نے قریش کاعلم افھایا تو زبیر این عوام سی نیزہ سے ہلاک کردیا (شاہنامہ اسلام)

خسرو پرویز کا انجام:

اسلام پوری دنیا کے لئے رحمت بن کرآیا ہے اوراب وقت آگیا ہے کہ یہ پیغام ساری اسلام پوری دنیا کے لئے رحمت بن کرآیا ہے اوراب وقت آگیا ہے کہ یہ پیغام ساری دنیا جس کمٹھایا جائے۔ اس کے بعد خودان تمام بادشاہوں کے نام جوآپ کے اردگرد سنیا جس کمٹھایا جائے۔ اس کے بعد خودان تمام بادشاہوں کے نام جوآپ کے اردگرد شعروی خطوط لکھے اوران کو اسلام کی طرف بلایا جب آپ نے بادشاہوں کی طرف مطل کھیے کا ادادہ ظاہر فرمایا تو سحابہ کرام جس سے کسی نے عرض کیایارسول اللہ اللہ وان اللہ اللہ وان اللہ اللہ وان کملوک لایفرون کھا معدوماً. بادشاہ ایسا کوئی کمتوب نہیں پر معت جس المعلوک لایفرون کھا معدوماً. بادشاہ ایسا کوئی کمتوب نہیں پر معت جس المعلوک لایفرون کھا معدوماً. بادشاہ ایسا کوئی کمتوب نہیں پر معت جس

امحاب بدر ( 28

پرمبر ثبت نه مو، (تاریخ اسلام صغه ۵۰ کاز رشید اختر) تورسول الله الله نے مهر بنوائی جس پرمجد رسول الله کے حرف کنندہ ہتے۔ پھر چھ خطوط کیسے جوایک ہی دن محرم کے ھوکا الله کے حرف کنندہ ہتے۔ پھر چھ خطوط کیسے جوایک ہی دن محرم کے ھوکا این جی نامہ بروں کے سپر د کئے اور انہیں مختلف اکناف کی طرف روانہ فر مایا۔ بیتمام نامہ بران قوموں کی زبان میں مہارت رکھتے تھے جن کی طرف بیسے مجئے تھے۔

ان میں ایران کے بادشاہ کسری خسرہ پرویز کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روانہ فرمایا۔ مورّخ ابن کیراہ م بخاری کے والے سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے اپنا یہ گرامی نامہ عبداللہ بن حذافہ کی بجائے حضرت شجاع بن وہب کی وساطت سے خسر و پرویز کو پہنچایا۔ جب نبی کریم اللہ کا قاصد کسری کے دربار عام میں پہنچا اور خط دیا۔ خسرہ کا ایک صاحب خط پڑھنے لگا۔ اس نے پہلے الفاظ سے بی شے کہ خضب میں آگیا اوراس کے ہاتھوں سے خط چھین کر پھاڑ ڈالا۔ اور حضور پُر نو واللہ کے قاصد کو دربارسے نکال دیا طبری لکھتے ہیں کہ کسری نے رسول اللہ اللہ علیہ کا گرامی نامہ چاک کرنے میں تعلی کی تھی اور کہا تھا یک تا ہے۔ (معاذ اللہ)

القصہ جب حضور کا نامہ بر کسریٰ کے دربار سے لوٹ کر مدینہ آیا اور تمام قصہ سایا۔ تو رسول اللہ اللہ کے حق میں فرمایا۔ اللہم فرق ملکۃ یا اللہ اس کی سلطنت کو کلڑے کلڑے کردے۔ مورضین بیان کرتے ہیں کہ کسریٰ نے رسول اللہ مقالیۃ کے نامہ برکو دربار سے نکلوانے کے بعد یمن کے حاکم باذام (ایک روایت میں باذان ہے) کو حم بعیجا کہ محمہ (علیہ کے) کو قید کرکے ہمارے پاس بھیج دو باذام نے شہنشاہ کسریٰ کے حکم کی تقیل میں دو بہا درنو جوان صنور کے پار نے کی خاطر مدینہ منورہ شہنشاہ کسریٰ کے حضور نے فرمایا ا۔ روانہ کئے۔ جب یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ حضور کے پاس مجے حضور نے فرمایا ا۔ تہارا بادشاہ این عبیہ شیرویہ کے ہاتھوں قبل ہوگیا ہے۔ جس کی طرف سے تم میرے پاس حاضری کا حکم لائے ہو۔

وه بے حدمتجب ہوئے لوٹ کریمن آئے۔ باذام یاباذان کونی کریم اللے کے اس

معجزه کی خبردی وه بھی سن کر بہت جیران موا اس ون سے ایران سے ایک سرکاری افسرنے آکر پرویز خبیث وشمن رسول کے لل کی خبردی۔ اس تائیدسے یمن کا حاکم بردا متاثر ہوکر بمعہ در باریوں اور عمائدین کے مشرف بااسلام ہوا اور کسریٰ کی بادشاہی اس طرح مكو مے مكو مے موتى جس طرح سيد عالم الله كالله كے كرامى نامه كواس جہنى نے يارہ ياره كيا تفا-اى طرح برويزنا مى بمى سدي رسول كالمنن اور حضوطا الله كي غرامين كاباغي ہے۔ بینام کی مناسبت قابل عبرت ہے۔ پرویز نامی اشخاص سے خیر کی امید عبث ہے۔

سيدعالم خاتم الانبياء حبيب كبريا حضرت محمصطفي علي في ارشاد فرمايا: اذ وضع السيف في امتى لم يترفع عنها الىٰ يوم القيامة ولاتقو م الساعة حتلى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتى الاوثان وانَّهُ سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انَّهُ نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى ولاتزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لابضرهم من خالفهم حتى يأتي امرالله

(رواه ابودا و دوالترندي) مفكلوة شريف مضحه ٢٥٣

جس وفت تکوار رکھی جائے گی لینی جنگ وجدال ہوگا، میری امت مفهوم: و سے جھڑا قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت سے بعض قبائل مشرکین کے ساتھ لائن نہ ہو، اور بعض بنوں کی عبادت کریں ے، اور بیک میری امت سے تمیں ۳۰ کذاب ہوں مے جو برعم خولیش اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں ہے، اور میں خاتم العبین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت سے ایک مرووحق پر قائم رہے گا ان کا مخالف کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا حتی كهالله كاامر (قيامت) آئے

مفکلوۃ شریف، باب الملاحم فصل اول صفحہ ۲۵ ہمیں حضرت ابوہر پرہ نظیفنہ سے

ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ سرکار دوعالم اللہ کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حقی یبعث دجالون کذابون قریب مِن ثلفین کلهم یزعم اند رسول اللہ حتی کہ معوث ہوں گئیں دجال کذاب، ہرایک اللہ کے رسول ہونے کا گمان کرےگا۔

نیز ابوداو دجلد دوم می حضرت ابو ہریرہ فائل سے بیان کیا گیا ہے کہ خاتم انہین ہوگ رحمۃ للعالمین جناب مصطفیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگ جب تک تمیں دجال نہ آئیں، ان میں سے ہرایک برعم خویش نبوت کا می ہوگا۔

مجب تک تمیں دجال نہ آئیں، ان میں سے ہرایک برعم خویش نبوت کا می ہوگا۔

آخضرت علیہ کے بعد جو مرگی نبوت ہوگا اس کو دجال و کذاب فرمایا۔ اور اپنی امت کی ہدا ہت کے لئے فرمایا کہ آگر کسی سے بیسنوکہ ''انا رسول اللہ'' تو کہ دو تو دجال اور کذاب ہے اگر کوئی نیا نبی آپ کے بعد آنا ہوتا تو ہادی اسلام ایسا ارشاد نہ دجال اور کذاب ہے آگر کوئی نیا نبی آپ کے بعد آنا ہوتا تو ہادی اسلام ایسا ارشاد نہ

کرتا ہوں تا کہ وہ لوگ جوآج بھی کسی کذاب سے کمن ہو بچکے ہیں عبرت پکڑیں۔اور

ند بهب حق کی طرف راغب بنول۔

### أَنُو وعنسى كذاب:

اصحاب بدر

علاقہ پرمسلط ہوگیا۔ اس کے دعویٰ و نبوت اور بغاوت کی خبریں آنخطرت ملک کی جنوب کے ساتھ کہ بنجیں۔ تو آپ نے حضرت معافرین جبل رہ اللہ کو ایک اچھی خاصی جماعت کے ساتھ اس فساد کے انسداد اور اس کے تل کا تھم فر مایا۔ آخر معتول حاکم بمن شہر بن باذان کے ایک قربی رشتہ دار نے جس کا نام فیروز دیلی تھا رات کے وقت اس کے تل میں تھس کرائے موت کے کھا ف اتاردیا۔

### مُسَيِّمه كذاب:

دوسرا مرمی نبوت قوم بنی حنیفہ سے تھا اور وہ مسلیمہ کڈ اب کے نام سے مشہور ہوا جب اس قوم كا وفد ني كريم الليلة كي خدمت ميں حاضر ہوا تومسليمه بحي ساتھ تھا واپس جا کر اس نے معمولی شعبدہ بازیوں سے لوگوں پر اثر ڈالنا شروع کیااور چند بیپودہ فقرے کھڑ کر دعویٰ نبوت کر دیا۔اس کے بعد پھرمدیندمنورہ آیا نیز حضورہ اللے کی طرف ایک خط لکھا جس کامضمون بیرتھا کہ جھے بھی آپ کے ساتھ امرِ نبوت میں شریک كيا كميا كيا اورنعف مك ميرے اورنعف قريش كے لئے ہے۔ انخضرت ملك نے جواب دیا ملک توسب اللہ کے لئے ہے وہ جے جا ہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے اور عاقبت متقیوں کے لئے ہے۔اس کے بعداس نے بمامہ میں علم بغاوت بلند کردیا۔ آخر کار حضرت سیدتا ابوبکر معدیق ﷺ کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں حضرت خالد، حفرت عرمه، حفرت شرجیل رضی الله عنم کے دس ہزار لفکر جرار نے مسلیمہ کے جالیس ہزار لکٹر کو مکسب فاش دی اور مسلیمہ نے جوابی فوج کے ساتھ تھا ایک بہت برے باغ میں جس کے جاروں طرف نہایت بلند وبالاقعیل تھی داخل ہوکر دروازہ بند کردیا حضرت بره المنظمة في باغ كي قعيل يريز هراندر جلائك لكادى اور دروازه كول ديا اسلامی تشکر اندرداخل موا اور ان کی خوب پٹائی کی ایک وحثی جونشکر اسلام میں تھا مسلیمه کذاب پرحمله کرے اسے کلڑے کلڑے کردیا۔ دنیا آج بھی ان وشمنان رسول ہر لعنتیں بھیج رہی ہے(لعنة الله علی الکاذبین) دو مرعیان نیوت جن میں ایک محض طلیحہ اور

اصحاب بدر ( 32 )

سجاح (بیا بیک عورت تقی) تا ئب ہوکر زمرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ (خلافت راشدہ صفحہ اا ۱۲)

# صحابه كرام كى ايمان افروز باتنس

نی کریم الله کی بارگاہ اقدس سے ایمان وابقان اور اسلام کی پاکیزہ دولت سے براہ راست مستغیض ہونے والے خوش نعیب افراد کو صحابہ کرام کے عظیم وصف سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے معلم کا ناسہ کی سے علوم دعرفان اور تزکیہ دطہارت کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹے ، حکمت ودائش کو ججع کیا اور پھر بلغو اعنی و لو آیة پھل پیرا ہوتے ہوئے تبلغ حق وصدافت کے لئے زعر گی بحر کمر بستہ رہے۔ ذیل میں پھل پیرا ہوتے ہوئے تبلغ حق وصدافت کے لئے زعر گی بحر کمر بستہ رہے۔ ذیل میں ان کی چند ہا تیں قار کین کی ضدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ، جن میں فیوش و برکات کا سمندر موجز ن ہے اور لطف کی بات سے ہے کہ انہیں ایک ایسے مصنف کے حوالے سے مزین کیا گیا ہے جس کا عقیدہ ونظریہ اپنی می تحریر کے برعکس مصنف کے حوالے سے مزین کیا گیا ہے جس کا عقیدہ ونظریہ اپنی می تحریر کے برعکس ہو دہ بیں اہل حدیث مسلک کے مشہور عالم جناب قاضی محم سلیمان منصور پوری مؤلف کتاب رحمۃ للطامین سیانی میں ا

موصوف کی ایک تھنیف ہے''اصحاب بدر'' اس کتاب سے بعض بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی ایمان افروز روح پرور اور بھیرت افروز باتوں کو نہایت اختصار سے قلم بند کیاجا تا ہے۔ بعض کلمات فائدہ کے عنوان سے راقم السطور کی طرف سے درج ہوں گے تا کہ روحانی لطافت وجاشی دوآ تھہ ہو۔

# لتكريكانا:

حفرت طلحہ بن عبیداللہ بن عثان ری ہیں۔ نی کریم میں کے ساتھ ان کا سلسلہ کعب بن لوی سے کہ اللہ کہ ہوسکے کہ آپ سلسلہ کعب بن لوی سے ل جا تا ہے۔ جنگ بدر میں اس وجہ سے شامل نہ ہوسکے کہ آپ کورسول کریم نے سرحد شام میں حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھیج ویا تعالیکن حضور

علی نے انہیں وہیں سے ہی شمولیت کا تمغہ عطافر مایا جیسے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم غزوہ بدر میں شامل ہے۔ بناء علیہ آپ بدری ہوئے بی کریم علی نے اللہ تعالی عنہم غزوہ بدر میں شامل ہے۔ بناء علیہ آپ بدری ہوئے بی کریم علی نے ایک بارارشاد فر مایا: جوزندہ شہید دیکھنا پہند کرے وہ طلحہ بن عبیداللہ کود کھے لے۔'' بوقت شہادت آپ کی عمر باسٹھ سال تھی آپ زندگی بحر ہرروز ایک ہزار دینار کے وزن کالنگر پکایا کرتے ہے۔ (اصحاب بدر)

#### فائده:

ایک تو آپ کونی کریم میلائی نے شہادت کی بشارت دی، جوحضور میلائی کے علم غیب پر دلالت ہے۔ دوسرافائدہ میہ ہے کہ ہمارے ہاں پاک وہند میں اولیاء کرام کے عرسوں میں جوکنگر پکایاجا تا ہے اس کی اصل خیر القرون میں پائی جاتی تھی جس کی مال مذکور ہوئی۔ میں جوکنگر پکایاجا تا ہے اس کی اصل خیر القرون میں پائی جاتی تھی جس کی مال مذکور ہوئی۔ (حکایت) کستوری کی خوشبو:

حضرت عبیداللہ بن حارث بن مطلب علیہ نبی کریم ملک کے ساتھ نب شب عبدمناف پر جا کر شامل ہوجاتے ہیں۔ حضور علیہ آپ کی بری قدر ومزلت فرماتے۔ اصحاب بدر میں سب سے زیادہ عمر والے آپ ہی تھے۔ حضور علیہ کی برد کی برد کی ایک کی برد کی سے دی سال قبل پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں دشمن کے مقابلہ میں آپ کا پاؤں بیدائش سے دس سال قبل پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں دشمن کے مقابلہ میں آپ کا پاؤں کٹ کیا تھا مقام بدر سے ایک منزل مدین طیبہ کی طرف واپسی پرآپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت سے سر فراز ہوئے اور اس جگہ آپ کو دفن کر دیا گیا ایک بار نبی کریم علیہ کی کا اس راہ سے گزرہوا، رفقاء نے عرض کیا کہ ادھرسے کستوری کی خوشبوآرہی ہے حضور علیہ نے فرمایا:

''ہاں! کیوں نہ ہو، یہاں ابومعاویہ (حضرت) عبیداللہ بن حارث کی قبر بھی تو ہے'۔ آپ خوش اندام وخوب روشتے بوقت شہادت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ اسپ خوش اندام وخوب روشتے بوقت شہادت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ (اصحاب بدر) اصحاب بدر

فائده:

بعدازوصال مزارات اولياءكرام سے خوشبو كے ظهور پر حضور علاقے كا ارشاد جمت

حضور الله نه بيثاني چوم لي

حضرت عثان بن مظعون قریشی کی ماحب ہجر تین بیں یعنی حبشہ اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا شرف پایا۔ غزوہ بدر کے چار ماہ بعد مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ مہاجرین میں یہ پہلے خوش بخت ہیں جنہیں مدینہ طیبہ میں وصال کی نعت عظمی ماصل ہوئی اور جنت البقیع میں سب سے پہلے یکی دفن ہوئے مسل وکفن کے وقت نبی کریم منافظ نے نے حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی کو چوم لیا ایک خاتون نے دیکھتے ہی کہا۔عثمان کو جنت مبارک ہو۔

نیز آپ کی قبر پرایک پھر بطور شناخت کھڑا کردیا جب انہوں نے وصال فرمایا تو انہیں حضرت عثمان غنی کے برابر دفنایا عمیا (اصحاب بدر)

#### فائده:

مزارات پر پھرلگانا سنت تخبراآئ کل شاخت کے لئے پھر میں آیات مبارکہ
اور احادیث شریفہ کے ساتھ ساتھ صاحب مزارکا نام کدہ کرادیے ہیں۔ ان اعمال
وافعال کا اثبات حضور علیہ کے عمل شریف سے روز روش کی طرح عیاں ہے۔ نیز بعد
از وصال جب حضور علیہ نے حضرت عثمان بن مظعون کے پیشانی مبارکہ کر چم کو
مشرف فرمایا تو پید چلا بزرگان دین کے ہاتھوں اور پیشانی کا قبل از وصال یا بعد بوسہ
لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ نیز اس سے تو یہ بھی مستقاد ہے کہ لوح مزار کو چومنا جائز
ہے اس لئے کہ حقیقا لوح مزار کو نہیں چوماجاتا بلکہ صاحب مزار کی پیشانی کو چوم کرسنت
مصطفی علیہ کے کے حقیقا لوح مزار کو نہیں چوماجاتا بلکہ صاحب مزار کی پیشانی کو چوم کرسنت

#### پیاروں سے ملاقات کادن

عمار قدمول سے کانول تک ایمان سے بحر پور ہیں۔

🖈 حفرت عبدالله بن عباس تضیفنه فرمات بین که

اَوْمَنُ كَانَ مَيْتاً فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْراً يُمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

کے مصداق، حضرت عمار ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمار رہی ہے ، ایک بار حضرت عمار رہی ہے ، ایک بار حضرت عمار رہی ہے ، ایک بار حضورت عمار رہی ہے ، ایک بار حضورت اللہ کے نام ایا:

مرحباً بالطيب المطيب

جنگ صفین میں حضرت امیر المؤمنین علی المرتضلی صفیحی کے کشکر میں شامل تھے، نبی میں میں میں میں میں میں میں کے بن کریم میلانکھ نے فرمایا تھا:

عمار لقتلک الفئة الباغیة. " تخصے باغی گروہ قل کرے گا"۔ آپ صفین میں دادشجاعت دے رہے تھے کہ پانی طلب کیا تو آپ کی خدمت میں دودھ پیش کردیا، دودھ فی کرکہا:

اليوم القى الاخلاء. "آج پيارے دوستوں سے ملاقات كا دن ہے"۔ كيول كەرسول الله علاقة نے فرما يا تھا۔

عمار! تمہاری آخری خوراک دودھ ہے، اس دوران ایک اورعورت دودھ لے آئی آپ نے وہ بھی پی لیا اور فر مایا: اصحاب بدر ( 36

الحمدلله الجنة تحت السهام. "جنت تونيزول كي ينج ب- " آپ نے ربح الاخر سے وجنگ صفين ميں شهادت يا كى۔

#### فائده:

نی کریم الله نے اپنے خدادعلوم غیبیہ سے کی سال قبل آپ کوشہادت کی خبر دی
اور بوقت شہادت آپ کی خواراک تک سے آگاہ کردیا، نیز باغی گروہ کی نشان دہی
فرمادی۔ واضح رہے کہ ضروری نہیں کہ حضرت امیر معاویہ قطائیہ کے لئکر یوں نے شہید
کیا ہو بلکہ دونوں لئکروں میں باغی موجود تھے، جنہوں نے اپنے مقصد کے لئے جنگ
کی آگ کو مزید ہوادی، انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت عمار فی شہید ہوئے اور
انہی باغیوں میں سے ابن ملجم تھا، جو بظاہر حضرت علی الرتظی کرم اللہ وجہہ الکریم کی
طرف داری کرتارہ ما مگر آخر کاراسی کے ہاتھوں حضرت علی المرتضی کوکاری زخم لگا، جس
کے باعث آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

## ادب واحر ام مصطفى عليك كى خاطر جان كى قربانى

حضرت بشیر بن براء بن معرورانصاری رضی الدتعالی عند بنومسلیمه بین بین بین معرورانصاری رضی الدتعالی عند بنومسلیمه بین بین بین بین بین بین شریع المین بین بین بین مین شجاعانه خد مات انجام وین بین بین کریم علی که که دسترخوان پر سخے، جب یبودیه نے مسموم (زہریلا) محوشت پیش کیاانہوں نے اس سے لقمه کھالیا اور زہر سے شہید ہو گئے (شہادت سے موشت پیش کیاانہوں نے اس سے لقمه کھالیا اور زہر سے شہید ہو گئے کے سامنے قبل ) ان کا بیان ہے کہ لقمہ کا مزامجھے خراب معلوم ہوا تھا گرنی کریم قبل کے سامنے لقمہ اگلا ادب کے خلاف تھا، ان کو نبی کریم قبل کے نوساعد کا سردار مقرر فرمایا تھا۔

(اصحاب بدر)

فائده:

ادب واحترام مصطفى عليه كاس سئ برده كراوركيا مظاهره موسكتاب كه جان

اصحاب بدر

دے دی مرحضوں اللہ کے ادب کو آئے تک نہ آنے دی ، سے فرمایا۔ ادب بہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

شاتمان صحابه كرام كاانجام

الل بیت اور اصحاب مصطفیٰ علیہ کی محبت عین حب رسول اکرم بلیہ ہے اور ان سے دشمنی رسول اکرم بلیہ ہے اور ان سے دشمنی رسول اکرم بلیہ سے دشمنی کے متر ادف ہے مگر بعض لوگ بڑے لطیف پیرائے میں حب الل بیت کے بردہ میں الل بیت سے دشمنی اختیار کئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ممدوقین الل بیت صحابہ کرام کی شان اقدس میں غلیظ الفاظ استعال کرتے رہتے ہیں۔ زبان وقلم سے ان کا یہ وظیفہ شعار بن چکا ہے امت مصطفیٰ میں الل بیت کی جتنی تحریف صحابہ کرام نے فرمائی اس کی مثال ناممکن ہے اور اصحاب رسول کے جو اوصاف الل بیت نے ارشاد فرمائے ان کی تمثیل بھی محال ہے اور اسحاب رسول کے جو اوصاف الل بیت کی وجہ ہے کہ ایمان واسلام کے لئے ان کی وجہ جو کہ ایمان واسلام کے لئے ان کا وجود جز وایمان اور معیار قرار پایا۔ یہاں عبرت کے لئے شاتمان صحابہ کی شرع بھم کے ساتھ حکایات درج کی جاتی ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگ سبق حاصل کریں۔

صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کی شان میں کتاب وسنت ناطق ہیں، فضائل ومنا قب سے کتب تاریخ کر ہیں۔حضور سید عالم اللہ کے اہل بیت از واج مطہرات رضی اللہ عنہین اور صحابہ کرام کو گالی دینا ہے ادبی اور گنتا خی کرنا تو ہین و تنقیص کا نشانہ بنانا حرام و کفر ہے، جوالیا کر ہے وہ ملعون ومفتری ہے اور کذاب ہے اور جوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق حقیقہ، سیدنا عمان غنی من اللہ عنہم خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق حقیقہ، سیدنا عمان عنی من اللہ عنہم خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق حقیقہ، سیدنا عمان عنی کہ کھروضلال پر منے وہ کا فرہ اور اس کی سزائل ہے (شفاء قاضی عیاض)

حضرت مہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جواصحاب رسول کی عزت نہ کرے وہ محویا کہ نبی کریم مقالیہ پرائیان ہی نبیس رکھتا (النارالحامیہ مولانا نبی بخش حلوائی) معفرت مولا ہے کا کتابت سیدناعلی حظیمہ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور سیدنا ابو بکر

امحاب بدر)

صدیق وعرض الله عنهم سے بغض ورحمنی ایماندار کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔
حضرت امام ابوزر عدرازی فرماتے ہیں کہ جواصحاب رسول کی شان میں گمتا خانہ
الفاظ بولے وہ زندیق ہے کیونکہ خدااور رسول اور قرآن واحکام شریعت حق ہیں لیکن
ہم تک سب چیزیں صحابہ کرام کے بغیر نہیں پہنچیں بہیں جوان پر جرح کرتا ہے اس کا
مقصد کتاب وسنت کے منانے کے سوا اور پچھ نہیں ، پس در حقیقت شائم صحابہ کرام ہی
زندیق ، گمراہ ، کا ذب اور معاند ہے۔ ( کمتوب امام ربانی )

نی کریم الله ایک قوم نظے کی جسے اور الله ایک ایک قوم نظے کی جسے اور الله ایک ایک قوم نظے کی جسے اور رافضی کہیں ہے م انہیں جہاں یاؤان سے دور رہنا آپ نے عرض کیا یار سول الله متالیق ان کی کیاعلامت ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، حضرت عمر فاروق مضی الله تعالی عنصما کوگالیاں دیتی ہوگی۔ (الصارم المسلول ۱۸۳۳ ابن تیمیہ)

نی کریم ایذانه کا این میرے محابہ کو گالیاں دے کر جھے ایذانه کا بیاؤ۔
جس نے میرے محابہ سے محبت رکمی اس نے جھے سے محبت رکمی، جس نے انہیں ایلا کہ بیاؤ اس نے محصے سے محبت رکمی، جس نے انہیں ایلا کہ بیاؤ اس نے محصے ایذا دی اور جس نے محصے ایذا دی اس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کیا۔
پس جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا قریب ہے کہ وہ اسے گرفآر عذاب فرمائے۔
(ترفدی شریف، شفاء شریف)

### (حكايت) اوراس كاسرقلم كرديا:

محد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خواب میں نبی کر پہ الله ، معزت ابو بکر مدیق حظرت سے مشرف ہوا کیا ابو بکر مدیق حظمت اور حضرت عمر فاروق حظمت کی زیارت سے مشرف ہوا کیا و بکما ہول کی معزت عمر نبی کر پہ الله سے عرض کررہے ہیں کہ وہ مخص مجھے اور ابو بکر صدیق حظمت کو گالیاں و بتاہے ، آپ نے فرمایا جا وابو حضوں (بیرمعزت عمر حظمت کی کنیت ہے ) اسے میرے پاس لاؤ، آپ کے اور حضوں کا کا کی خدمت اقدی میں لے آیاس کا نام عمانی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے زیمن پر نادواور کل کر ڈالو (یادرہے کہ یہ شیخین کو گالیاں عمانی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے زیمن پر نادواور کل کر ڈالو (یادرہے کہ یہ شیخین کو گالیاں

اصحاب بدر

ویے میں اپنی مثال آپ تھا) حضرت عمر صفی نے عمانی کے سر پرتلوار ماری اور سرقلم کردیا۔
محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جھے عمانی کی چینوں نے بیدار کردیا، میں نے خواب سے
اٹھتے ہی اس کے گھر کا راستہ لیا تا کہ اس کو عبر تفاک اور سبق آ موز واقعہ سے آگاہ کردوں
کہ تا تب ہوکر اپنی آخرت سنوار لے۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تورونے کی
آواز سنائی دی۔ دریافت کیا تواس کے گھر والوں نے کہا آج رات جب وہ اپنے بستر پر
سور ہاتھا، کی نے آگر تل کردیا، میں آگے بڑھا اس کی گردن کو دیکھا تو خون آلود تھی۔
سور ہاتھا، کی نے آگر تل کردیا، میں آگے بڑھا اس کی گردن کو دیکھا تو خون آلود تھی۔
(کتاب الروح، ابن قیم سے ۲۸)

### (حكايت) اوروه تمام زمين ميل هنس كنع:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شہرہ آفاق کتاب ' جذب القلوب ' ص ۱۸ ۱ میں نقل فرماتے ہیں کہ رافضوں کا ایک گروہ امیر مدینہ کے پاس آیا۔ بہت سامال اور ہدید اس غرض سے اس کے ہاں لایا کہ روضہ مبارک کو کھود کر اجساد مطہر سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کو نکال لیس۔ امیر مدینہ نے بھی بوجہ بدند ہی اور لائح اس مقبوح فعل کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی در بان حرم شریف سے کہا کہ جس وقت بیاوگ آئیں ان کے لئے حرم کھول دیں ، یہ جو پھی میں وہاں کریں منع نہ کرنا۔

دربان روضة النبی کا بیان ہے کہ جب لوگ نماز عشاء بڑھ بچے دروانہ بندکرنے کا وقت ہوا تو چالیس آ دمی بچاوڑے، کدالیس اور شمیس ہاتھوں میں لئے باب السلام پرموجود ہتے، انہوں نے دروازہ کھنگھٹایا، میں نے امیر کے تھم کے پیش نظر دروازہ کھول دیا اور خودایک گوشہ میں دب کر گریہ وزاری کرنے لگا۔ بار بارسو چتا نہ معلوم کیا قیامت گزرنے والی ہے۔

ابھی وہ منبر شریف تک بھی نہ جینچنے پائے تھے کہ عذاب اللی کا نزول ہوا۔ سب کے سب بمع سازوسامان اور جوآلات وغیرہ ہمراہ لائے تھے اس ستون کے پاس جوزیارت عثمان رضی اللہ عنہ ہے زمین میں دھنس مجے۔ اصحاب بدر ( 40

ادھرامیر مدیندان کا منتظر تھا جب کافی وقت گزرگیا امیر نے مجھے بلا کران کا حال معلوم کیا میں نے جو پچھ دیکھا سنادیا، اسے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا کہ آپ خود جا کردیکھئے ابھی حسف لیعنی زمین کے بھٹنے کا نشان موجود ہے۔

طبری نے اس حکایت کو ثقات کی طرف منسوب کیا ہے جوصد ق و دیانت میں معروف ہیں اور بعض مؤرخین مدینہ نے بھی اس طرح لکھا ہے چنانچہ تاریخ سہوی میں بھی ندکور ہے۔

(تاریخ مدینه جذب القلوب ص ۱۸۸)

#### (حكايت)عظيم آباد كاعظيم واقعه:

مولوی امیر علی مرحوم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کی مشہورتھنیف افعۃ اللمعات ج مهص ۲۵۳ کے حاشیہ پر کھتے ہیں کہ دس سال قبل عظیم آباد میں ایک رافضی اور ایک نی کے آپی میں تعلقات سے نی جب ج کے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ رافضی بھی اسے الوداع کرنے آیا اور اس سے کہنے لگا میری ایک آرزو ہے جسے کہنے کی طاقت نہیں' سنی نے کہا بتاؤ تو سبی اس نے کہا تم مجھے سے وعدہ کرو کہ میرا پیغام جناب' رسالت ماب اللہ کی خدمت اقدی میں عرض کردو گے۔ سنی نے کہا عرف کی خدمت اقدی میں عرض کردو گے۔ سنی نے کہا عرض کردوں گا۔ رافضی نے کہ بوقت زیارت گوئی کہ یا حضرت شوق دارم دلے ازیں جہت آ مدان نتوانم کہ مردود میں نزدشا مدفون اند' (بوقت زیارت عرض کرنا کہ حضور مجھے حاضری کاشوق ہے مگراس وجہ سے قاصر ہوں کہ آپ زیارت عرض کرنا کہ حضور مجھے حاضری کاشوق ہے مگراس وجہ سے قاصر ہوں کہ آپ کے دودشن (معاذ اللہ) آپ کے پہلومیں دفن ہیں۔

سنّی نہایت دلگیر ہوا اور کہنے لگا مجھے اس پیام کے عرض کرنے کی طاقت نہیں، القصہ جنب سنّی زیارت سے مستفیض ہوا تو اس رافضی کا پیام یاد آیالیکن اتنا وفت نہ تھا کہ عرض کرتا۔

دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہونے لگارات کوروضة النی کی زیارت کے لئے

دوباره حاضر ہوا۔ زاروقطار آنکھوں ہے آنسو جاری تضے اور اسی حالت میں گریڑا اونگھ طاری ہوگئی حضور نبی کریم علیہ کی زیارت ہوئی ساتھ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ، حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنهم کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر نظیفاتہ کردن میں قرآن حمائل کئے ہوئے ہیں اور بائیں طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم تکوار حمائل کئے ہوئے ہیں سیدعالم اللے خضرت سیدنا فاروق اعظم کوارشا دفر ماتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دوحضرت فاروق اعظم تکوار چلاتے ہیں اور اس کا سرقلم کردیتے ہیں۔

سنى بيان كرتاب كه جب مين عظيم آباد مين واپس آيابيتمام واقعه مولوي خدا بخش خان صاحب سے ذکر کیا تنن جارروز بعداس کے گاؤں گیا تو رافضی کے اہل عیال کو روتا ہوا یایا۔ انہول نے کہا کہ تمہارا دوست چند دن ہوئے قضائے حاجت کے لئے رات کو با ہر لکلا تو کسی نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کرکے گڑھے میں بچینک دیا، مبح کوبیمعامله ظاہر ہوا مگر کسی قاتل کا نشان نه ملا۔

سی بیداستان س کراتنارویا کہاسیے آنسوؤں برقابوندر کھسکا۔راقضی کے اہل عیال نے بی خیال کیا کہ بیاسیے دوست کے فراق میں رور ہاہے حالانکہ معاملہ اس کے برعس تھا۔ اہل حق کا قافلہ سالار بار مصطفیٰ سرور عالم کے بار غار بار مصطفیٰ حیدر و عثان کے دلدار بار مصطفیٰ بي أشِدُّهُ عَلَى الْكفَّارِ بِالمصطفَّىٰ يا البي موعطا ديدار يار مصطفيٰ (صلى الله عليه واله وسلم)

بیں وزیر احمد مختار بار مصطفیٰ ہیں صحابہ کے امام و پیشوا و مقتدا حضرت فاروق اعظم کے رفیق وعمکسار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ كَيْ ايك تفيرجميل التجاتا بش قصوری کی یمی ہے رات دن (رضى الله عنه)

امحآب بدر

#### احوال مصنف

''اسحاب بدر'' کے مصنف صاحب علم وضل و محل حضرت مولا نا الحاج بخشی مصطفیٰ علی خان رحمہ اللہ تعالیٰ دنیائے اسلام کے عظیم جزل ٹیپوسلطان شہید کے وطن ریاست میں طاق اللہ تعلیم کا آغاز فر مایا: اللہ تعالیٰ نے عمدہ صلاحیتوں سے نواز اتھا جس کے باعث سلسلہ تعلیم کا آغاز فر مایا: اللہ تعالیٰ نے عمدہ صلاحیتوں سے نواز اتھا جس کے باعث استحال کا آغاز فر مایا: اللہ تعالیٰ نے عمدہ صلاحیتوں سے محلی زندگی میں قدم رکھا۔ محال استحال نمایاں پوزیشن سے پاس کے اور محکہ پولیس سے محلی زندگی میں قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اعلیٰ کارگردگی کا مظاہرہ کرتے کرتے ڈی ایس پی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اعلیٰ کارگردگی کا مظاہرہ کرتے کرتے ڈی ایس پی کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ پھرا پی سروس کو نیک نیتی اور فراست ایمانی سے پایہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ پھرا پی سروس کو نیک نیتی اور فراست ایمانی سے پایہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہوئے 1938 میں پیشوں یاب ہوئے۔ گریلو ماحول نہایت دینی خا، اولیائے کرام سے عشق کی حد تک عقیدت والدین کی تربیت دینیہ کی طفیل شامل حال تھی، جس کی برکت سے آپ نے 1906ء میں امیر ملمت حضرت الحاج الحافظ بیر حال تھی۔ سروس کے حال تھی پوری علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضری دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے سید جماعت علی شاہ علی پوری علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضری دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے سید جماعت علی شاہ علی پوری علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضری دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے ایسے تھی شاہ علی پوری علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضری دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے آپ کے دامن رحمت سے وابسۃ ہو گئے۔

حضرت خان بہاور بخشی مصطفی علیہ الرحمۃ امیر طت کے نہایت مخلص خادم وعاشق صدق سے، چنانچہ انہیں کے ارشادگرامی پائل کرتے ہوئے مدینہ منورہ مستقل طور پر قیام بندیم و نے مدینہ منورہ مستقل طور پر قیام بندیم و نے مدینہ منورہ ستقلی سے بہرہ بندیم و سالت ما بالگاہ میں یومیہ بار بار حاضری کی سعادت عظلی سے بہرہ مند ہوتے رہے تی کہ 6 ماہ میام 1394ھ۔ 22 ستمبر 1974ء کو مدینہ طیبہ میں وصال

فر مایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت اُلہ تنے نے اپنے دامن کرم میں لےلیا۔ آپ پولیس آفسر ہونے کے باوجود ایک اعلیٰ درجہ کےصوفی اور احکام شرعیہ پر

عشق کی حد تک عمل پیرارے، اپنے منصب کے ساتھ نہایت ایمانداری سے انصاف فرمایا جس کام پر بردے بردے افسر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، آپ بلالکلف فضل رب ونگاہ مصطفیٰ اوراینے پیرومرشد حضرت اجیر ملت علیہ الرحمۃ کی نظر کرامت پر مجروسہ رکھتے

ہوئے اس مشکل ترین امتحان میں بھی کامیابی وکامرانی سے شادکام ہوجاتے۔

چنانچہ ای سلسلہ میں آپ رقم فرماتے ہیں میں جس زمانے میں مدارس کا ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ پولیس تھا، اس دوران ایک مقام پر ہندوؤں کے دوفرقوں کے مابین فساد پھوٹ پڑا، عوام مندر کے مہنت کے خلاف ہوئے یہاں تک کہ یا تراکے رتھ کے جلوس پر بھی حملہ کردیا۔ دونوں جانب کش کش بڑھ گئی، بھاری تعداد میں پولیس نفری میں اضافہ کے باوجود فساد کی آگ تیز تر ہوتی گئی۔ پولیس اور آفیسر زکا تمیں، چالیس ہزار کے بچوم نے محاصرہ کرلیا۔ حتی کہ تحصیل دار تھانیدار، اور بکثرت پولیس فورس جان بیاتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی۔

آپ فرماتے ہیں میں اور صرف دوسپاہی رہ گئے، ان میں ایک مسلمان اور ایک ہندوسپاہی تھا ہمیں ایک مسلمان اور ایک ہندوسپاہی تھا ہمیں اپنی جان جانے کا شدید خطرہ لاحق تھا کیونکہ ہر طرف خوف وہراس کا دور دورہ تھا، عین اس وفت امیر ملت علیہ الرحمۃ جلوہ افروز ہوئے۔انہوں نے میری پشت پر دست کرامت رکھا اور ارشا دفر مایا۔

گرایے نیں اللہ پر بروسہ رکھے ' پر کیا تھا گویا کہ بی شیر ہوگیا میں نے بچوم کو بھر انے کا تھم دیا اور اعلان کیا اگر چند منٹ تک منتشر نہ ہوئے تو گولی چلادی جائے گی گرعوام نہایت مشتعل ہو چکے تھے کسی نے پرواہ تک نہ کی چنا نچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر بحروسہ کرتے ہوئے فائر تک شروع کردی، پانچ سات آدی نتائی کی ذات اقدس پر بحروسہ کرتے ہوئے فائر تک شروع کردی، پانچ سات آدی نتائی کی ذات اقدس پر بحروسہ کرتے ہوئے فائر تک شروع کردی، پانچ سات آدی نتائی کی دات اقد سے محفوظ ہو گئے۔ حالانکہ

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر ( 44 )

دوسرے پولیس افسروں تخصیل داروں، تھانیداروں کے کیمپ لوٹ کئے سمھے مگرمیراکیمپ بفضلہ تعالیٰ محفوظ رہا۔

( کرامات امیر لمت)

حضرت مولانا الحاج بخشی مصطفیٰ علی خان نقشبندی جماعت مدنی علیه الرحمة جب ملازمت سے پنشن یاب ہوئے تو حضرت امیر ملت علیه الرحمة کے ہمراہ برصغیر پاک وہند کے دوردراز علاقول کے تبلیغی وروحانی دورہ پررہے کئی بار پیرومرشد کی معیت میں جج کعبہ وزیارت مصطفیٰ علیہ کی نعمت سے سرفراز ہوئے یہاں تک کہ 17 اگست 1951ء کو حضرت امیر ملت علیہ الرحمة کے حکم پر مدینہ منورہ جوار حبیب کبریا علیہ التخیة والمثناء میں جاکر حضرت امیر ملت علیہ الرحمة کے حکم پر مدینہ منورہ جوار حبیب کبریا علیہ التخیة والمثناء میں استفاف اینامکن بنایا حتی کہ مدن جنت البقیع بناء راقم السطور نے بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ میں استفاف میں کرکھی ہے۔

میرامنکن مدینہ ہو، مرامان مدینہ ہو میرامنکن مدینہ ہو میراسینہ مدینہ ہی بنادویارسول اللہ میراسین مدینہ کی بنادویارسول اللہ میں ہو کہادو یا رسول اللہ میں دم آخر رہن زیبا دکھادو یا رسول اللہ میں

مدینہ طیبہ میں آپ نے مکان خرید کرمستفل رہائش اختیار فرہائی اور حضرت امیر ملت علیہ الرحمة کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے '' رباط جماعت' یعنی جماعت منزل تغییر کروائی جو دومنزلہ عمارت پر مشمل ہے راقم الحروف کو بھی اس منزل کی زیارت کا شرف حاصل ہے، تا حال محفوظ ہے گر حکومت کے وسیح وکشادگی کے منعوبوں میں کسی وقت بھی آسکتی ہے کیونکہ زائرین کے روز بروز برد معتے رش کے باعث معجد نبوی شریف کو گاہے گاہے وسعت دی جارہی ہے۔ جس کے اکناف واطراف کی رشک جنت ہیں جیسے آئی کوئی جنت ہیں جیسے آئی کوئی حقیت بیں جیسے آئی کوئی حقیت بی جمعید نبوی کے سامنے عام عمارتوں کی حیثیت بی

اصحاب بدر

کیا ہے۔ تاہم جماعت منزل فی الحال موجود ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا۔ قائم رہے گی انشاء اللہ العزیز۔

حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان علیہ الرحمۃ نے اپنے پیرومر شدامیر ملت کی معیت میں "بنارس سنّی کانفرنس "میں شرکت کی تھی جبہ اسکانفرنس کے صدر حضرت امیر ملّت سخے، پورے ہندوستان میں تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کیلئے دورے فرمائے، اکابر اہلسنت نے جو کمیٹی اس سلسلہ میں تھکیل دی تھی اسکے ایک اہم رکن آپ بھی تھے۔ حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان علیہ الرحمۃ کو حضرت امیر ملت سے خلافت بھی حاصل تھی مدینہ الشیخ طیبہ میں آپ جن مشائح کرام سے بڑے گہرے مراسم تھے ان میں قطب مدینہ الشیخ مولانا ضیاء الدین احمد منی خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی علیہ الرحمۃ کی شخصیت کو اولیت حاصل ہے۔

القصد حضرت الموصوف ٢ ماہ رمضان 22 ستمبر 1974ء كومدينہ طيبہ ميں وصال فرماہوئے اور جنت البقيع ميں آپ كا مدن بنا۔ خوش نصيبی كی اس سے بردی سند اور كيا ہوسكتی ہے كہ زندگی كا ایک بڑا حصہ كنبد خضراء كے سائے ميں گزارا اور پھر جميشہ جميشہ كيلئے اس سائے ميں آرام فرمائيں۔
سائے ميں آرام فرمائيں۔

حضرت بخشی مصطفیٰ خان علیه الرحمة کی تصانیف میں درج ذیل متعد بارطبع موئیں۔ نام ملاحظه فرمایئے۔ آفاب عالم تاب، تصویر یا تصور، جواہر المناقب، سبعه اصحاب بدر، کرامات امیر ملت، اور کو کہہ ءغزوہ بدر (اصحاب بدر)

ان میں "پیش نظرتھنیف اصحاب بدر صخیم ہے جس کا یک نسخہ راقم السطور کی لائبریری میں محفوظ تھا۔ کئی مرتبہ اشاعت کا خیال دامن گیر ہوا گروسائل کے فقدان سے طباعت زیرالتوا رہی۔ اب چوہدری محمد خلیل نقشبندی قادری کے جوال سال صاحبزادے چوہدری عبدالمجید صاحب ناظم قادری رضوی کتب خانہ نے اس کواز سرنو نندہ کرنے کاعزم کیا ہے جوراقم کے نشان منزل کے ساتھ اشاعت وطباعت کے حسین

امحاب بدر ( 46 )

لباس سے مرصع آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

دعاہ اللہ تعالی قادری رضوی کتب خانہ کو پیش از بیش اشاعتی سرگرمیوں بیں کامیابی وکامرانی عطافر مائے اور مسلک حق اہلست و جماعت جو اس رسک میں تبلیغی کارنا ہے سرانجام دے رہا ہے اسے تبولیت کا شرف نعیب ہو۔

امین ثم امین بجاه طه ویسین طاق و علی اله وصحبه وبارک وسلم طالب دعا۔ :محد منشاء تا بش قصوری مدرس جامعه نظامیه رضوبیدلا بور مدرس جامعه نظامیه رضوبیدلا بور خطیب مرید کے ضلع شیخو پوره خطیب مرید کے ضلع شیخو پوره و کا د والحجۃ المبارکہ ۱۳۲۵ هـ 19 فروری 2005 ء چہارشنبہ

https://ataunnabi.blogspot.com/



مصنف معرف المعرف المعرف

# فادرى وفرى گذشفانده گنجنت وخ دارى

CONTROL OF THE STATE OF THE STA

- Glick For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

فضائے بدرکواک آپ بیتی یاد ہے اب تک بیروادی نعر و تو حید ہے آ باد ہے اب تک

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَانْتُمُ اَذِلَّةً فَى وَانْتُمُ اَذِلَّةً فَى وَانْتُمُ اَذِلَّةً فَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

رَجمه: اورضرورضرورمد دفر مانی الله نے (غزوہ) بدر میں حالانکہ تم بے سروسامان تھے۔

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## بدرشريف

فضائے بدر کواک آپ بیتی یاد ہے اب تک میروادی نعرهٔ توحید سے آباد ہے اب تک بدرنامی خنک رئیلی زمین میں اس وقت تخیینا سوا سو کھروں سے آباد بدر کا قصبہ ہے۔جو مدیندمنورہ سے جانب غرب وجنوب پیدل یا اونٹول کے راہ سے ایک سوہیں کلومیٹردور اورموٹرول کے پیچیدہ راستہ سے تقریبا سوا سومیل دور ہے، بدر سے جانب غرب وشال پیدل یا اونوں کے راہ سے مزید پیاس میل دور بحراحر کے ساحل برقدیم بندرگاہ پنجیے۔ مرموڑوں کے پیچیدہ راہ سے ساٹھ میل ہے۔ زمانہ سابق میں بھی مکہ مرمہ اور ملک شام کے درمیان اور مکہ مرمہ اور مدینہ طیبہ کے مابین مسافروں اور تنجارتی قافلوں كالكذروا دى بدريس سے بى بوتا تقارعا زمان دمثن وديكر بلا دملك شام بدر سے آكے سيده عانب شالى راه اختيار كرتے تفاور عازمان مدينه طيبه بدرسے جانب مشرقي شا ل مُوستے منصے۔ جغرافیائی زبان میں بدرشریف خط استوا کے شال میں عرض بلد چوہیں اور طول بلدسینتیں پر واقع ہے۔ آج کل صراط انھجرۃ (ہجرت کے راستے)کونہایت وسیع اور کشادہ پختہ سرک بنادیا کیا ہے جس سے مکہ المکر مداور مدینه طیبہ کی مسافت میں بہت کی المحلى ہے ای كاڑى پرزائرين تقريباً تنن تھنے ميں حرمين شريفين آجاسكتے ہيں اس طرح جدہ شریف کے فاصلہ میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی ہے مگر بدرشریف موجودہ روڈ سے قدرے دور ہوگیاہے لیکن جدید سہوانوں کی باعث مدینہ شریف سے آدھ ہون گھنٹہ میں أجاسك بين الحمدللدراقم السطور جارم وتبهمدائ بدركي زيارت كرچكا بـــ (تابش قصوری ۲۲۷اھ 2005ء)۔

أمحاب بدد

## جنگ کے اسباب

بن يرست قريش كم كرمدتوليت كعبدالله شريف كے باحث جزيرة العرب كے تما م قبائل میں خود کو ذی عزت اور اعلیٰ ترین قوم تصور کرتے منے اور ای شرافت پر بہت مغرور يتم، بت يرى ترك كرنا، واحده لاشريك الله تعالى يراور قيامت يرايمان لانا، اخوت ومساوات انسانی قبول کرنا، دین اسلام کے ایسے اصول اس مغرور قوم کو بالکل پندند تے اس کیے وہ اسلام سے سخت بیزار تے اور اسلام کا خاتمہ جلد کرنے کے دریے موسة ـ پس مسلمانوں كودين اسلام سنے بركشة كرنے كيليے اور دوسروں كودافل اسلام بو نے سے خوف زوہ کرنے کی غرض سے وہ مسلمانوں کو کونا کوں ایذا تیں دسیتے رہے ، مارنا بینا، ری سے جکڑ کر پھر ملی زمین برلنا کر محسینا، دو پھر کے وقت جلتی ریت برلنا کرسینہ يركرم چنان ركهنا بمجوركي چنائي من ليبث كردموان ينجست يجانا بمنجون من كمنا، بمو کے پیاسے رکھنا، آگ سے داغنا، ہرتم سے جتلائے درد وکرب کرنا کہ دین منیف سے منهموزي بيكفار كمهمرمه كروزانه اشعال موصح يتعيمني كدايك مسلم خاتون اع عمار شمِيّه زوجه معنرت يا سر خيفه كوشرم كا و عمل حربه ما دكر شهيدكردياء باوجو د الى انتخل اور خبیث کوششول کے کمی کوچی دین اسلام سے پرکشنہ کرنے جس کامیاب نہ ہوئے۔ اسيخ جان وايمان كى حفا عت كے ليے به اجا زت حضور مالك جب بعض مسلمانوں نے ملک مبش کی بجرت کی تو کفار قریش نے ان کا تعاقب کیا اور دریارشاہ حبش میں قیمتی تنا کف سے ساتھ ما منر ہوکرہ مسلم مرد اور ۲۲ مسلم عورتوں کو جو دو قا فكول عمل واخل حبش موسئة تقاسية مك اورقوم كي يمرم ظامركرك اسية حواله

امحاب بدر

کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ نجاشی ہا دشاہ جبش نے مسلمانوں کو درہا رہیں طلب کیا بمسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سُنا جوابیا پُر اثر ٹابت ہوا کی نجاشی نے جوعیسائی تھا کفار مکہ محرمہ کواپنے دربار سے بے نیل ومرام نکلوا دیا اور خودمسلمان ہوگیا۔

اسلام کی عداوت میں کفار قریش نے حضور مقابلت کی تبلیغ کونا کا میاب کرنے اورآپ کوبی سے بازر کھنے کے لیے خود آنجناب انور واقد س میلید کو بھی مخلف متم کی ایدائیں دینا اپنامعمول بنالیا تھا، تبلیغ کے وقت بکار بکار کرآپ کا تمسخراز انا، کالیال دینا، مجنون، دیوانه، جا دوگر، بھوت چڑھا ہوا کہنا، پھر برسانا، آپ کے کھر کی ڈیوڑھی میں آپ کے جسم اطہر چویا یوں کی اوجھڑی اور ہرفتم کی نجاست ڈالنا، بحالت سجدہ نمازخا نه كعبه مين آب كى كردن مبارك مين جادرليث كرمروژنا تا كه سائس كهث جائے، راتوں میں آپ کی راہ میں کا نئے بچھا تا، وغیرہ وغیرہ بیر کفار کے روزانہ کے معمولات منے، لیکن آپ ثابت قدم رہے اور تبلیغ سے بالکل بازند آئے اور آئے دن كوئى نهكوئى داخل اسلام ہوتا ہى رہا،جب اس فتم كى تمام ظالمانه تدابيرنا كاميا ب ہوئیں تو آپ کی جا پلوسی وخوشا مد کی تجویز سوجھی اور آپ کوکٹیرزرودولت کی طمع دی ، قریش کی سرداری اور تمام ملک عرب کی با دشاہی کا لاچ بھی پیش کیا مگر بیمنتر بھی ہے اثر ہوا آپ کے حلیف نی ہائیم کے خاندان کے لوگوں سے ترک معاملات کا عہد کیا، لیمی بات چیت، رشته نا طه، خربید وفروخت، سوکوں کو چوں میں آمدورفت بند کردی، آپ معدا فراد بنی ہاشم وبعض محالبہ کرام رضی اللہ نعالی عنہم شعب ابی طالب نامی کھائی میں تین سال تک محصور رہے، صرف جے کے مہینوں میں جب کفار بھی لڑنا حرام مانتے يتعظماتى سے باہرتكل كرشمراوراطراف وجوانب ميں حضون الله باركل كرشمراوراطراف وجوانب ميں حضون الله باركال كرشمراوراطراف دیے رہے، جب کفاراہے ہرمنعوبہ میں بے دریے ناکا میاب ہوئے تو ہالائز آپ کے لک کی ایک بھی جویز سوجھی اور ایک رات زہر آلودہ نکی ملواریں لئے ہوئے چودہ

امحاب بدر ( 52 )

سرداران قریش نے آپ کے دولت کدہ کا محاصرہ کیا کہ جس وقت آپ تکلیں سب ل کریکاخت آپ کوئل کر دیں، آپ کے نگہبان اللہ عز وجل کی ای رات آپ کو ہجرت مدینہ منورہ کی وی پینچی اور آپ کا را تو ل رات مکان سے محاصرین میں کسی کو آپ کا تشریف لے جانا نظرنہ آیا۔ یہ آپ کا مجزہ فقا کہ

محینی بی رہ تنیں خو نر بر وخوں آشا م شمشیریں کسی نے تعینے دیں ہوں جس طرح کاغذی تعبوریں

الغرض آپ کی ہجرت مدیندمنورہ بخیر ہوئی، آپ کے بعد اکثر مسلمانان مکہ مکرمہ نے بھی آپ کی اجازت سے ہجرت مدینه منورہ اختیار کی (ان کی ہجرت پر مکہ مکرمہ میں چھوڑے ہوئے اُن کے تمام مال ومتاع اور جائدا دوں پر کفارنے عاصبانہ قبعنہ کرلیا تا کہ مہاجرین پھر مکہ مکرمہ واپسی کا خیال نہ کریں )اس وقت پیڑب میں (پیہ مدینه کا پرانا نام ہے) یہودوعیسائی بھی تنے اور بعض دیگر مشرک قبائل بھی جو وسویں ، کیار ہویں ، بارحویں سال نبوت کے جے کے ایام میں مکہ مرمہ نے باہر بمقام عقبہ حضور رسول اکرم اللہ کے دست انور واقدس نر داخل اسلام ہوئے تھے نیز اوس وخزرج قبیلوں کے وہ لوگ بھی جو نبوت کے بارمویں سال کے آغاز سے بھی رسالت مدينه طيبه مل ينج حفرت مصعب بن عمير رضي الدكام كا شرف حاصل کیا۔ اور اوس وخزرج کے وہ لوگ بھی تنے جواس وقت تک مشرک تنے۔ اہالیان مدینه طیبہ میں خواہ وہ کسی قوم یا قبیلہ کے ہوں، خواہ کسی عقیدہ یا غرب کے ہوں باہم اتفاق اور امن قائم رکھنے کے لئے تمام اقوام سے باہی خیرخوائی، اتفاق، حقوق بمسائيكي ممانعت جدال وكشت وخون كااكب تحريري معابده حنور رحمة للعالمين رسول السوالية في كيا اورمعابده من بيمي وافل كيا كداكر ابل معابده كي فريق ك خلاف کوئی بیرونی قوم یا قبیله جنگ کرے تو معاہدہ کے تمام دوسرے فریق بالاتفاق جنگجودشن كامقابله كريں كے، بعدازاں مدينه طيبہ كے اطراف واكناف كے قبائل سے امحاب بدر)

بمى كيك بعدد يكريه اليهاى معابدات كاسلسله حضورانو يطفيك نے شروع فرمايا۔ کفار قرایش جواینے وحشانہ مظالم کے باوجود کسی ایک مسلمان کو بھی برگشته نه كرسك منع إورجن كى دربار بادشاوجش من خوب رسوائى موتى تمى اورجوحضور نبى كريم ممصطفى علينة كوابي رسالت كي تشهير وبلغ سه بأز ركف كي مخلف تدابير وتجاويز مين صاف نا کامیاب ہوئے تھے اور جو بدارادہ کا آپ کے آرامگاہ اقدی کے محاصرہ میں فكست فاش سے زردرو تھے۔ استحضور علی اور اکثر مسلمانان مکمعظمہ کی بخیروسلامت ہجرت مدینه منورہ کو اپنی مزید ذلت اور فکست پر فکست تصور کرنے کے تھے۔ اب اس خرست كدمد ينه طيبه من اسلام ترقى كررباب اورحضور انوسطين قبائل واقوام ن امن وانتحادا تفاق کے معاہدے فرمارہے ہیں اور اسلام کارسوخ روز افزوں ہورہا ہے كفار قريش كاحسد وبغض اورغم وغصه خوب بروه كيا اوراتش انتقام بحر كفاكي نه راتول میں چین کی نیندا تی نہ دن میں سکون قلب میسر تھا، جزیرۃ العرب کے قبائل میں ان كااثرورسوخ مم مونے كا انديشه حمد سے جلتے ہوئے ان كے دلوں برمثل تيل كے جيزكاؤكة تفاءاس كتحضور والتلك كااورجميع مسلمانول كاخواه وه مكه مرمه ساتتن سومیل دور مدینه طبیبه میں ہول خواہ اور کہیں ہول ان کا پیچیا کرنے اور ان کا صاف خاتمه کرنے کے عزم بالجزم کے ساتھ تازہ تجویزیں نوبہ نویڈ ہیریں سویتے لگے، مدینہ منورہ کے میبود بول کواوراس وفت اسلام قبول نہ کئے ہوئے اوس وخزرج کے باقی افرادكو بيغام بميجا كرتم محطيطية اور كمركم كمسلمانول كواسية درميان سالزكر نكال دو ورنہ ہم تمہارے شہر پر چڑھائی کریں کے اور مردوں کا قبل عام کرے عورتوں کو لونڈیال بنائیں کے، اول وخزرج کے لوگ اسیے بھائیوں، فرزندوں سے جومسلمان موئے تھے لڑتا نہ جائے تھے اور بیودی جماعت میں تنہا لڑنے کی جرات تہیں تھی۔ جب بدممكی بارآ در ندمونی تو كفارقریش نے مدینه طیبدادراس كاطراف وجوانب كمشرك قبائل سے خفيدساز باز كاسلىلد جارى كيا۔اس وجه سے حضور ني كريم الله

امحاب بدر)

نے سمجھا کہ آپ اسلام اور سلمین کی حفاظت کی تداہیر سوچیں اور اختیار فرمائیں۔ چنانچہ بجرت سے جد ماہ بعد ماہ رمضان المبارك ايكس مجرى ميں ايخ محرم چيا معرت مزه بن عبدالمطلب رضي كالمرالمونين كا خطاب بخش كرسائه مهاجرين وانصار کی شالاری میں سیف البحرنامی مقام کی جانب رواندفر مایا کدامالیان مکه محرمه کے منعوبوں کا پہتہ لگائیں۔اس جماعت نے تین سوکفار قریش کی فوج کو ابوجہل کی سرداری میں اینے مقابل آتے ہوئے دیکھا، قبیلہ جدیہ کے سردار مجدی بن عمرہ نے جس کا جائبین سے دوستانہ معاہدہ تھا درمیان میں ہوکر لڑائی روک دی، دونوں لفکر اسيخ اسيخ وطن والپس لوث محظ اس واقعه سے ايك ماه بعد شوال من ايك جرى ميں حضور ما الله المالي حضرت عبيده بن مارث والله كى مردارى من تنیں مجاہدین کی جماعت بغرض تجسس جانب رائغ روانہ فرمائی، اس جماعت کے مجاہدین نے دوسو کفار قریش کو تعیہ المرہ نامی پہاڑی پردیکھا جواپوسفیان بن حرب کی سالاری میں عازم مدینه منورہ ہتھ۔ جب مسلمانوں کو باخبریایا توبیقا فلہ بھی بغیر مقابلہ واليس لوث كيا اورالي عى غرض سے اسيخ كرم ماموں حضرت سعدا بن ابي وقاص رضي الله عنه كى كمان من انبي مجامدوں كو ماه ذيقتده ايك ججري من جانب مجفه بميجا، بيرقافله محشت لگا کر واپس ہوگیا کفار کی کسی جماعت کی خبر نہ یائی ماہ مغرس دو ہجری ہیں ستر • عجابدول كے ساتھ حضورنى كريم الله خودان كى جانب كشت فرماتے ہوئے تشريف کے کئے اور وہال عمروبن تھی الضمری سے معاہدہ ہوا کہ ماہین مسلمانان مدینہ متورہ وكفار قريش عمر وبن على غير جانبدار رب كااور طرفين على كى مدويس كرس كااس واقعه سے ایک ماہ بعد یعنی رہے الاول من دو جری محرمعددوسوجال فاران مجامد من ہو حضور رسول كريم عليه افعل واكمل التياة والعمليم في جانب ودالن ويكي اليمركن فرمایا، سردار قریش امیدین خلف ایک سو کفار قریش کے ساتھ مدیند منورو کی جانب آتابوا ديكما كيا ـ كونى مقايله فيس بوا ـ اميدجي حاب والس لوث كيا ـ إي ماوري

55

الاول من وو بجری بی جبہ آنخصوں اللہ المجی سفر ودان سے والی نہیں ہوئے تھے۔
کرز بن جا پر النہ کی جوار مدینہ منورہ تک بھنے کرتمام مولیٹی جومیدان میں چرر ہے تھے
بدی دلیری سے لوٹ کر لے کیا۔ تاکہ الل مدینہ کا نقصان بھی ہواور وہ مرعوب بھی
ہوں لیکن بجائے مرحوب ہونے کے حضور نبی کریم اللہ نے ودان سے والیسی پر کرز
بن جا بر کا بیج ابدر کے قریب مقام صفوان تک کیا محروہ مرعوب کرنے والا کرز بن جا بر
مرعوب ہوکر بہت تیزی سے آ کے لکل کیا اور ہاتھ نہ لگا۔

یوں ایک جانب کفار قریش موقعوں کی تاک میں تنے کہ مدینہ طبیبہ برحملہ کریں اور لوث مار غارت مری مواور قل وخون مسلمانان مو، تو دوسری طرف ان ارادول کو نا کامیاب بنانے کی فکر میں مسلمانوں کے قافلے جسسی محشت نگاتے رہے۔ اور دوسرے قبائل سے دوستانہ معاہدے بھی کرتے رہے۔ کرزبن جابر کی ڈاکہ زنی کے تین ماہ بعد جمادی الثانی دو جری میں ایک سو پیاس مجاہدوں کی معیت میں خود حضور مالی نے جانب بيبع مقام ذوالعشير تك سفرفر مايا \_ اوريني مدنج اوريني ضمره سے دوستانه و معاہدہ فرمايا \_ اس کے بعد اس ماہ کے آخر میں اسینے پھوچھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جھش کی سرداری میں صرف آخد مهاجرین محابه کرام کو مکه شرقی کی جانب وادی مخله تک بھی کر كفارقريش كمنعوبول كى اطلاعات حاصل كرت اورامداد بم پنجات ريخ كى غرض ے روانہ فرمایا، اتفاقا عراق کی جانب سے مکہ مرمہ والیں ہونے والے ایک چھوٹے قریشی قافلہ سے ان مہاجرین کی شرجعیر ہوگئے۔ بدوہ خانمال جان وجکرسوختہ مہاجرین تے جومظالم قریش سے تھے۔ آکر مدیندمنورہ بجرت کرنے بران کے کمریار اور تمام مال ومناع كفارقريش في منبط كركت منه التحل ان مهاجرول كيمس جمادي الثاني كواور بقول قریش کیم رجب کو دونوں قافلوں کے درمیان جمزے ہوئی ( ۲۹ جمادی الثانی کو مهاجرین نے ہلال رجب نہیں دیکھا تھالیکن قریش کاقول تھا کہ انہوں نے ۲۹ کو جاند و يكما تما اوراس كي الراتي كا دن بهلى تاريخ ماه رجب كي تمي ) ايك قريش كا فرعمرين

امحاب بدر ( )

حضری مارا گیا۔ دوقید کرلئے مجے چوتھا جان بچاکر بھاگ میا مہاجرین کوقیدیوں کے علاوہ کچھ مال غنیمت بھی ملا۔ اس واقعہ نے کفار قریش کے انقام سے جلتے ہوئے قلوب پرتیل کا چھڑکاؤ کیا، ان کاغم وغمہ بھڑک میا اب قریش بیا عتراض بھی کرنے گئے کہ اب اصحاب محمد علاقے حرمت کے مہینوں میں بھی قال کرنے گئے۔ لیکن جب سورة بقره کے ستا کیسویں رکوع کی بہلی آیة شریفہ کا نزول ہوا۔

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهُ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ طَّ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ طَّ وَصَدُّ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ وَإِخُواجَ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَاللَّهِ وَالْفِيْنَةُ آكُبَرُ مِنَ الْقَتُلِ طَ (سِ٢)

آپ سے پوچھے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا تھم، آپ فرما کیں اس میں لڑنا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے پاس میہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد آل سے زیادہ سخت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ الی الرائی پر اللہ تعالیٰ کی نارضا مندی نہیں ہے۔ الغرض فم وغصہ اور انتقام کی آگ سے جلے بھنے ہارے ہوئے کفار قریش نے بہت جلد ایک قوی جراد لشکر تیار کر کے فور آ مدینہ منورہ پر با قاعدہ چڑھائی کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ اس مہم کے اخراجات کیلئے کثیر زرومال کا ایک تجارتی قافلہ ابوسفیان بن حرب کی گرانی میں ملک شام روانہ کیا۔ اس تجارت سے حاصل ہونے والے پورے نفع کوتمام تاجران مکہ مکرمہ نے اس مہم کیلئے وقف کردیا۔

یہ خبر فطر تا مسلمانان مدید منورہ کے لئے باعث تثویش ہوتی اورا پی حفاظت کے لئے مدافعتی تداییر اختیار کرنا ان پرلازم ہوا۔ پس ایسی خطرناک مہم کے منصوبوں کو پامال کرنے ابوسفیان کے قافلہ کو ملک شام سے واپسی کے موقع پر داستہ جس روکئے اوراس پر جملہ کرنے کی جویز قرار پائی کیونکہ ابوسفیان کے ساتھ گوایک ہزار اونٹوں پر

(امحاب بدر)

تجارتی مال تھا لیکن صرف چالیس یا پہاس محافظین ساتھ تھے۔ اس جملہ کے ذرایعہ ابوسفیان واہل مکہ کرمہ کو خصرف پریشان ومرعوب کرنا مقصود تھا بلکہ بیہ بھی جمانا مزید مقصد تھا کہ مسلمان ہوشیار ہیں اور ہمیشہ دشن کفار قریش کی تاک بیس ہیں اور اس جملہ کا مقصد تا فلہ کا مال بھی پچھ حاصل کرنا تھا کہ مدینہ منورہ پر پڑھائی کے اخراجات سے کفار قریش محروم رہ کریا وہ پڑھائی نہ کرسکیں یا اگر کریں بھی تو اتنی طاقت سے نہ کرسکیں کہ جفتی پورے اخراجات وستیاب ہونے سے کرسکتے ہوں اور نیز خانمال برباد مہاجرین کے اس مال ومتاع کی پچھ تلائی بھی ہوسکے کہ جس مال ومتاع مہاجرین پر قریش نے عاصبانہ قبضہ کرلیا تھا۔ اور اس طرح جو بوجھ انصار پر مہاجرین کے اخراجات کا تھا وہ بھی پچھ بلکا ہوجائے۔ لوث مصوف سے دولت حاصل کرنا حاشا وکلانیت نہتی اصل مقصود تھا تھت مسلمانان مدینہ منورہ پر جملہ کی روک تھام آسانی سے وکلانیت نہتی اصل مقصود تھا تھت مسلمانان مدینہ منورہ پر جملہ کی روک تھام آسانی سے کرسکیں ظاہر ہے کہ ان حالات بھی الی غرض کا حصول اس وقت ایوسفیان کا مال جھینے سے بی ممکن تھا اس وقت منجانب اللہ سجانہ وقعائی ہمت افز الفاظ بھی جہاد کا تھا نازل ہوا۔ سورۃ انفال کے آیات کر بر سراح میں۔

يَآيُهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ يَآيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مَاِثَةٌ يَعُلِبُوا الْفَامِنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ عَلَى اللَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (بِ٠)

ترجمہ: اے نی آپ کو کافی ہے اللہ تعالی اور جینے مسلمان آپ کے ہیرو این اے نی مومنوں کو جہاد کی ترخیب دو اگرتم میں میں میرو ایسے موں تو دوسور عالب موں کے اگرتم میں سوموں تو ہزار کا فروں پر عالب موں کے اگرتم میں سوموں تو ہزار کا فروں پر عالب موں کے کیونکہ دو ہے بھی قوم ہیں۔

پس قافلہ ایوسفیان پر بھوم کے ارادہ سے تھم ہوا کہ جومسلمان آسانی سے چل سکیں

امحاب بدر ( 58 )

طرفين كى تياريال

مدينه منوره على الهر ١٩ مهاجرين اور دوسوچان ١٩٥٧ انسار، جمله عن سوعيس ٣٢٣ امحاب ال مم كے لئے تيار ہوئے، ان مل سے اسے واماد كرم حورت عان وخرسيده رقيدرض الدعنها كى تاردارى كے لئے مديدمنوره عى مل مرحد الاعمام ما اور دومهاجرين معرست طلحدبن عبيدالله ومعرست معيد من زيد رمني الله تعالى عنهم كوايك جانب اور دوانعمار معترت بسيد بن عمرواور معترت عدى بن زخبار منى الدنعالي عنم كو دوسری جانب ابوسفیان کے قافلہ کا پندلکا کرخر لانے کے شائے دواندفر مایا۔ بیرجنزات ابوسغیان کے قافلہ کمہ کرمہ کی جانب ساحل سمندر کے داستہ سے لکل جانے کی خبریاک جب مدید منوره وایل آئے تو لککر اسلام کے بدری جانب روانہ ہونے کی خری اور جانب بدرروانه موسئ راه مل المكر اسلام كويايا جوجل يدرك بعدمظفر ومعود عدينه منوره واليل مور ما تقار اورا يك محالي حعرت سعد بن سعد خزر في انعماري فالمعلمة جنبول نے روائی کی تیاری فرمائی تھی۔روائی سے چند کھنے بل دات میں افغال فرمایا اور مرید جهار امحاب انعمار کولینی معزات عامم بن مدی و حادث بن حاطب و حادث بن مد والولهابدرقاعه بمن حيدالمند رمض اللدتعالى عنم كواسلام للكرروالتدبوسة سك بعديدين منوره على خاص خدمات متعلق حاهت وحياوت مسلمين يرمامورفرما كرراستدست واليس فرمايا اور حعرت خوات بن جبير يقرى فوكرست مخت زقى بوئ والمعام مغراء سوالى فرمايا اوران تمام امحابب كوشاطين غروه على شارفرمايا اوربح ورها وجعرت معلاين سعد

امحاب بدر

ورس چھیالیس ۱۲۳۱ انعار کے ساتھ آنحضوں اللہ جانب ابوسفیان کے قافلہ کی تلاش میں دوسو چھیالیس ۱۲۳۹ انعار کے ساتھ آنحضوں اللہ جانب ابوسفیان کے قافلہ کی تلاش میں تشریف فرماہوئے فی الحقیقت دوسو پینتالیس (۲۳۵) انعار لکلے تنے اورایک اس وقت تک غیر مسلم حضرت خدیب بن اساف خزرجی فرا کے بھی ساتھ ہو گئے تئے آپ نے دوران سفر بدر میں اسلام تبول فرمایا اور شریک غزوہ ہوئے۔ پس اس طرح جملہ انعمار کی تقواد دوسو چھیالیس (۲۳۲) ہوئی۔ اورایک صحابی حضرت عبداللہ بن وجمل مہا جر فرا ہو کے بہر میں ابنا اسلام عوام پر فلاہر کئے بغیر قیام فرما تے لئکر کفار میں داخل ہوکے اور وراد ہوئے اور کو وارد ہوئے اور کو والی میں داخل ہوئے اور کافروں سے خوب مقابلہ دیں دوران سے خوب مقابلہ دیں دوران سے خوب مقابلہ دوروں سے خوب

کیا۔ یوں جملہ مہاجرین سرسٹھ ۲۷ ہوئے اور جملہ مجاہدین تین سوتیرہ ۱۳ ہوئے۔ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مبارک دو ہے سے اس الشکر کاعلم بنایا حمیا اور علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تھے۔

ادھر ابوسفیان کو بھی سخت اندیشہ تھا کہ جیسے مسلمان مجاہدین کے قافے سیف البحر، رافع مجف، پنج و بخلہ میں عراقی مجارت سے واپس ہونے والا قافلہ لٹ گیا تھا پس جب ابوسفیان کو خبر پنجی کہ مدینہ منورہ میں حضور رسول اکرم اللے مجاہدوں کے قافلہ کا انتظام فرمارہ جیس تو ہوش اڑ گئے اور فورا اپنی تیز رفار ناقہ پر مکہ مکرمہ کو قاصد دوڑایا کہ اہالیان مکہ مکرمہ اس کے قافلہ کی حفاظت کا فورا انتظام کریں اور دور اندینی سے خود وادی بدر کے راہ کو چھوڑ کرینج اور وادی بدر کے درمیان کا غیر معمولی راستہ افتیار کیا اور اسے قافلہ کی رفار بھی تیز کی اور جلد مکم معظمہ پنج گیا۔

ابوسفیان کے پیام پر اور ابوسفیان کے داخل کمہ کرمہ ہونے سے قبل ابوجہل ایک بزار کفار کا جرار لفکر لے مقام جھہ تک پہنچ کیا تھا اس لفکر میں قریش کے ستر سرواروں کے علاوہ کمہ کرمہ کے نامور پہلوان اور کارآ زمودہ بہادر بھی تھے۔ تبن سوکھوڑے اور سات سواونٹ زیرسواری تھے۔ اور لفکرکو جوش وخروش میں رکھنے کے سوکھوڑے اور سات سواونٹ زیرسواری تھے۔ اور لفکرکو جوش وخروش میں رکھنے کے

اصحاب بدر ( 60

کے بہترین ناچنے وگانے والیاں بھی ساتھ تھیں اور کثیر شراب بھی۔اس فوج کا ہر فرد لو ہے کا لباس زیب تن کئے تھا اور سر پرلوہے کا خود بھی تھا اور ہر ایک کے پاس لڑائی کے ہرتم کے عمدہ ہتھیا ربھی تھے۔

داخل کم کرمہ ہوتے ہی ابوسفیان نے فورا ابوجہل کو خرجیجی کی قافلہ سلامتی سے پہنے کیا ہے۔ اس لئے وہ مع لفکر اطمینان سے واپس آ جائے۔ چونکہ قریشی لفکر بڑے شان واہتمام سے لکلا تعاس لئے ابوجہل کو بیرائے کہ مسلمانوں کا کمل قتل عام کرنے سے بیشتر بیلفکر واپس ہوبالکل پہند نہ آئی، پس ابوجہل نے ابوسفیان کو جواب بھیجا کہ وہ کم از کم مقام بدرتک مظاہرہ کے لئے جائے گا کہ قریش کی فوجی طاقت کا پچھ اثر ورعب کردونوان کے قائل پر پڑے تا کہ قبائل مسلمانوں سے آئدہ عہدو پیان نہ کیا کریں۔ گردونوان کے قبائل پر پڑے تا کہ قبائل مسلمانوں سے آئدہ عہدو پیان نہ کیا کریں۔ شین سو تیرہ ساس مہاجرین وانصار کا بے سروسا مان لفکر حضور انو رہ اللہ کی کمان شیل جب وادی ذفران میں پہنچا تو یہ تشویشتاک خربی کھی کہ ابوجہل کا ایک بڑار قریش کا شیل جب وادی ذفران میں پہنچا تو یہ تشویشتاک خربی کھی کہ ابوجہل کا ایک بڑار قریش کا

سی حریرہ ۱۱ میں پہنچا تو بہت والصارہ بے سروسامان سر سعور الورط الله برار قریش کا شر جب وادی ذفران میں پہنچا تو بہت ویشناک خبر پینچی کہ ابوجہل کا ایک بزار قریش کا مسلح نظیر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہورہا ہے، بعض اصحاب پریشان ہوئے کہ ایسے طاقتور سلح نظیر سے ہم بے سروساماں کا مقابلہ ہواتو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جیسے کہ قرآن شریف کی آیات کر بہدورہ انغال ۲-۲ کی مجی شہادت ہے۔

إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ لَكُرِهُونَ \* يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِ بَعُدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ \* (پ٩) تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ \* (پ٩)

ترجمہ: بے فک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخش تھا، کی بات بی آپ سے بحث کی جب بیہ بات ظاہر ہوئی کہ گویا نظر آتی ہوئی موت کی طرف با کے جارہ بسی بی جب بیہ اصحاب کی پریشائی اور نیز دشن کی تعداد ساز وسامان اور طاقت کا خیال فرماتے ہوئے حضور سیاللہ نے پوری جماعت کو مخاطب فرما کردائے طلب فرمائی کہ اب فرماتے ہوئے حضور اللہ اس ہوکر وہاں معہ اصحاب بدینہ معورہ دشمن کا انظار کریں یا آگے ہوئے کہ مقابلہ کریں کی تکہ بہر حال حسب وعدہ الی ہم جو تین سوے کھوزیادہ ہیں اگر تین ہزار مقابلہ کریں کی تکہ بہر حال حسب وعدہ الی ہم جو تین سوسے کھوزیادہ ہیں اگر تین ہزار

امحاب بدر)

سے زیادہ دشمن ہوں تو بھی ہم فتح یا تیں کے۔سیدنا ابو بکرصدیق وسیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهانے آگے برھنے کی ہمت افزا آراً پیش کرتے ہوئے بہت عمدہ تقاریر كيں، ان كے بعد حضرت مقداد بن عمرومها جر رضيفه نے برخلوص جوش سے عرض كيا " يارسول التعليك جيرة تخضور والمالك كون تعالى كى جانب سداشاره موويها آب قدم برهائي ہم سب آب كے ساتھ رہيں مے ہم مثل بى اسرائيل نہيں جنہوں نے سيدنا موی کلیم الله علیه السلام سے صاف صاف کهه دیا که آپ اور آپ کارب کفار سے لڑو ہم تو بیٹے رہیں گے۔'' ہاری لینی مہاجرین انصار کی بیعرض ہے کہ حضور حضور مقابلتہ جہاں بھی تشریف فرما ہوں اورخواہ وہ کیساہی مقام ہو جہاں آپ کوخواہ کسی سے جنگ کا ا تفاق پیش آئے اور خواہ حضور علیہ کا رحمن کتنا بھی سخت وقوی ہوہم آپ علیہ کے ساتھ چلیں کے اور وسمن کا خوب مقابلہ کریں گے۔ اگر حضور علی ہے الکما دیک بھی تشریف فرماہوں تو بھی ہم ساتھ رہیں گے۔ (برک العماد حبشہ کے ایک سمندر کے كنارك ايك شهر) اورجوكوئى اس مقام تك آب جناب ملطي كامقابله كرے كامم اس وحمن سے بے دریع لڑیں گے۔ ان تقاریر سے حضور نبی کر ممالکت کو فرحت ہوئی اور حضورها الله نے دعائے خیر فرمائی اور انصار کی طرف چیٹم توجہ اقدس پھیری کہ ان کی بھی مرضى من جائے۔سيدالانصار حضرت سعد بن معافی نظیمی نے عرض کیا '' یا رسول اللہ علی م آپ پر ایمان لائے میں اور برامر میں آپ کی فرمانبرداری کا ہم نے عہد کیاہے۔ ہم اینے عبد کے سے ہیں۔حضور عالی جدھر بھی تشریف فر ماہوں ہم ساتھ ر بیں گے۔ اگر آپ ملا سمندر میں داخل ہونے کا تھم دیں تو ہم سمندر میں ہمی کود جائیں سے ہم میں کوئی چیچے نہ رہے کا اگریسی متن سے مقابلہ ہوتو ہم وہ کارنا ہے دکھائیں سے کہ حضور انوں ملائے کی مبارک انھوں کو شندک حاصل ہو' اس تقریر سے آپ مالله کومزید فرحت ہوئی اور آپ نے دعائے خیر فرما کریہ بٹارت سنائی کہ آپ کو دوگروہوں (لینی ابوسفیان کا گروہ اور ابوجہل کا گروہ) میں ایک کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔

امحاب بدر (62)

سورة انفال کی آمھویں آیۃ مبارکہ ہے۔

إِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَا يُفَتَيْنِ آنْهَالَكُمْ (ب٩)

الله تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ دوگروہوں میں سے ایک آپ کے لئے ہے۔ لیک آپ کے لئے ہے۔ یعنی مید کہ مرف ایک گروہ سے آپ کا کامیاب مقابلہ ہوگا ہیں قیاس کیا کہ ابوسفیان کے چالیس یا پچاس محافظوں والے قافلہ سے فتح مندمقابلہ ہوگا۔

پس وادی ذفران سے تشکر اسلام نے کوچ کیا اور مقام بدر سے پھے فاصلہ پر بڑاؤ ہوا۔ یہال سے خود حضور انور میلینے صرف ایک رفتی سیدنا ابو برصدیق بیانی کوساتھ کے کر بدر شریف کی طرف وحمن کی خبر حاصل کرنے تشریف فرما ہوئے۔ وہاں ایک باخرمقای بوڑھے نے بتایا کہ قریش کا شائدار الفکر عدوۃ القصوی نامی وادی بدر کے جنوبی پہاڑے پیچے عفول نامی مقام میں نازل مواہے۔آپ نے واپس تفریف لاکر حضرت زبير بن العوام وسعدا بن ابي وقاص على ابن ابي طالب رضوان الله تعالى عليهم كو وحمن کے متعلق مزید تفصیلات حاصل کرنے روانہ فرمایا۔ان حضرات نے وحمن کے لشکر کے دونوجوان سقا لینی یائی لانے والے خدام کو بایا اور حاضر خدمت حضور برنورنی كريم الكلية كيا-ان خادمول سے بين جلا كەلىكركفار مكه مرمدسے رواند موسئ وس يوم کر مے ہیں اور وہ عفظل سے وادی بدر میں داخل ہوگرایک ہفتہ قیام کرنے والے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار ۱۰۰۰، اس تھر کی خوراک کے لئے منات نامی بہت سکے بام ير روزاندنو يا وس اونث كثير بين اور كان ناجينه والى لونديون كي أيك جماعت بمي ساتھ ہے، نامورسرداران قریش مثل ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیدبن خلف،طیمه بن عدی ابوالیخری، عاص بن بشام،نوقل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوقل، نعر بن حارث، حكيم بن حزام، مهل بن عروالعاص وغيره ال للتكر من بیں۔ ان اساء کوس کوحضور سید العالمین ملک کے سے معابہ کرم سے فرمایا کہ مکہ مکرمہ نے تمیارے سامنے اسیے جگریارے ڈال دیتے ہیں

## فوجول كانزول اوران كى طاقت

سولہ (۱۷) رمضان المبارک جری کوقبل ظهر موسم گراکی جوق دموب میں مدینہ منورہ کا قریباً برسوسا کان المبارک جری وادی کے شال میں واقع عدوۃ الدنیا تائی بہاڑ کی جائے سے واقل وادی بدر ہوا اور کھی فضا میں جلتی ہوئی ریشی زمین پر پانی کے ایک کویں کے پاس ڈیوا ڈالاء اس مقام سے پھر آ سے ختک چھوٹے برے چندگڑھے تنے جو کی وقت برسات کا پانی جع کرنے کو بنائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ معرت حباب بن منذر فرز رقی افساری کی شائل نے جو وادی بدر کے چپہ چپہ سے خوب واقف تنے حضور نبی کریم اللے کی خدمت اقدس میں مؤد بانہ عرض کیا کہ اگر یہ مقام وقی کے اشارے سے ختی ہوا ہے تو بہت خوب ہے ورنہ لفکر اسلام سامنے کے آخری گڑھے تک بڑھ کرسب گڑھوں پر اپنا قبضہ کرلیں تو بہتر ہوگا تا کہ پانی سے دیمن ان گڑھوں کے نیغن سے عروم رہے۔ آخون ویا گئے نے یہ فرماتے ہوئے کہا مقام فزول وی کے اشارہ سے نبیں انتخاب کیا گیا حضرت حباب کی دائے پند فرمائی اور لفکر اسلام کو تنفی میں آگے۔

لفکراسلام کے مقام بدر کے پاس مغیر نے کی خبر کینچے ہیں فوراسی شام سے بلی ابد جہل نے اپنے لفکر کو وادی جنوب میں واقع عدوۃ القصویٰ نامی بہاڑ سے گذار کر وادی بدو سے گذار کر دادی بدر میں داخل کیا۔ اور اسلامی لفکر سے قریباً دومیل دور اپنے خیے نصب کے۔ جبیبا کہ اللہ عزوجل قرآن شریف میں فرمار ہاہے۔

امحاب بدر

ترجمہ: جب تم لیجن مسلمانان (وادی کے) عدوالد نیانامی کی جانب اور وہ لیجن کفار (وادی کے ) عدوۃ القصویٰ نامی جانب پہنچے اور قافلہ (ابوسفیان کا) بیچے سے لیجن سمندر کے کنارے سے گذر کیا۔

اب صاف عیال ہوا کہ ابوسفیان کے کم محافظوں والے تجارتی قافلہ سے نہیں بلکہ ابوجہل کے نشکر جرار ایک ہزار تجربہ کارسرتا یا مسلح کفار سے مقابلہ ہونا ہے۔ قریش فوج کا جرفر د بدن پر لوہ کا جمتر اور سرپر لوہ کا خود پہنے ہوئے تھا بین سرتا یا لوہ میں لپٹا ہوا تھا اور جولڑائی کا خوب ماہر بھی میں لپٹا ہوا تھا اور جولڑائی کا خوب ماہر بھی تھا۔ سات سواونٹ اور تین سو کھوڑ سے سواری کے ساتھ تھے سواریوں پر آرام سے سفر کرنے محالت سواونٹ اور تین سو کھوڑ سے سواری کے ساتھ تھے سواریوں پر آرام سے سفر کرنے کے باعث قریدی کھی تھکا ماندہ نہ تھا بلکہ بالکل تازہ دم تھا۔

اور مزید اس نظر کی ہمت افزائی اور فتح بینی کے لئے ابلیس نعین بہ شکل سردار بی کنانہ سمی سراقہ بن ہفتم ایک علم اور ایک نظر لئے ہوئے پہنچا اور قریش سے برے ناز سے کا کہ آج تم پرکوئی انسانی طاقت غالب نہ ہوسکے گی۔ میں تمہار اکفیل ومددگار ہوں جسے کہا کہ آج تم پرکوئی انسانی طاقت غالب نہ ہوسکے گی۔ میں تمہار اکفیل ومددگار ہوں جبیبا کہ شہادت قرآن پاک ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر ۲۸۸ میں ہے۔

وَإِذْزَيْنَ لَهُمُ الشَّيُظُنُ آعُمَالُهُمُ وَقَالَ لَاعْلِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَآتِي جَازٌ لَكُمْ جَ (بِ١٠)

ترجمہ:جب کہ شیطان نے ان کے عملوں کو میزین اور کہا آج تم پر کوئی انسان غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا حامی ہوں۔

ایے گئر کے مقابل کون تھے؟ چمیاسٹھ ۲۲ فانمال برباد مہاجرین اور دوسوچمیالیس ۲۲۲ انصار رضی الله عنی جو بقول ابوجہل سیاہ سالار کفار (نقل کفر کفر نباشد) بیڑب یعنی مدینہ طیبہ کے حقیر کا شکار سے، نیز بکتر خود کی حیثیت نہ رکھتے سے۔ بلکہ اکثر پرانے بوسیدہ لباس والے تھے۔ اس اسلامی لشکر کے پاس کافی جھیار تک نہ تھے تنام لشکر میں صرف آٹھ تکواریں تھیں اور صرف چے ۲ یاسات کے بکتر تھے

اصحاب بدر

بجائے لوہے کے پھل والے تیروں کے اکثر کے پاس تراشی ہوئی جنگلی لکڑیوں کے تیر سے صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ سے جن پر باری باری للکر اسلام نے سواری کی تھی کچھ مصد سفر پیدل چلنے کے باعث بعض اصحاب کے پیروں میں چھالے پڑگئے تھے، یہ لفکر نہ صرف ایسے بے سروسامان تھا بلکہ بہت تھکا مائدہ بھی تھا، باوجودان باتوں کے نہان کے عزم جہاد میں کوئی فرق آیا تھا اور نہ ان کا جوش ایمان ٹھنڈا ہوا تھا۔ ان کے ایمان کی حرارت، ان کی شنگی شہادت ان کے بے پناہ جھیار تھے، ان کو اپنے معبود واحد پر پورا مجروسہ تھا اور جو وتی اس نے اپنے حبیب اکرم رسول معظم اللہ پر نازل فرمائی تھی۔ اس پر پورا پکا ایقان تھا۔ اور اپنے ہادی برت سالا ریشکر حضور رسول کریم تھا تھے پر بے انتہا ناز تھا۔ اب چھیاسٹے مہاجریں اور دوسو چھیا لیس بہ الفاظ کی کر کھرکاروں کا مکہ شرفہ کے کارآ زمودہ ایک ہزار جگر پاروں سے مقابلہ تھا۔ بہ الفاظ دیگر کفر کا اسلام سے مقابلہ تھا لیمی قریش کے تھی سوساٹھ معبودوں کی مسلمانوں کے واحد ولا شریک اللہ تعالی سے جگ تھی۔

صلح وامن کی بیسود تجویز

اصحاب بدر ( 66

متلات کے درمیان جنگی فیصلہ نہ ہو، اس کلام کے جواب میں سردار عتبہ نے لکٹر کفار کو مخاطب كركيكها كداكرتم محمطينة اوران كاصحاب سدار ومحاتوتمهين كيا حاصل موكاء اكرتهين فتح بحى موتويمي موكا كرتمهارين باتعول سےخودتمهارے يجايا مامول یا چیرایاممبرا بمائی یا اور کوئی رشنه دار کاخون موکاراس لئے بہتر بیرے کے معلقہ سے اب جنگ نہ کریں بلکہ اس کام کوعرب کے دوسرے قبائل پر چھوڑ دیں اگروہ قبائل فتح یاب ہو گئے تو ہماری مراد پوری ہوجائے گی۔اگراس کے برعکس واقع ہوا تو ہم محطیقیہ سے جو جا ہیں سے جمیں ملے گا، اس کلام پر ڈھائی ماہ قبل مقام تخلہ میں معزرت عبداللہ بن بحش رضی الله عند کے قافلہ کے ہاتھ مارا کمیا ہوا عمروبن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضرى كو ابوجهل نے اكسايا كدد كيم تيرے بعائى كا انقام لينا عتبكو پندنيس ہے، تواییخ بھائی کے انتقام کا نعرہ لگا، اس پر عامر نے واعمراہ! واعمراہ! واعمراه! کی چیس ماریں جس سے کفار کی فوج میں جوش پیدا ہو گیا اور وہ آماد ہی پیکار ہو گئی ابوجہل کی طعنہ زنی اور عامر بن الحضر می کی چیخول سے سردار عتبہ غضباناک بوااور کر جتے ہوئے آواز سے کہا کہ جنگ کے وقت ظاہر ہوگا کہ کون برول ہے۔ الحاصل امن کی جویر مثل د حوئیں کی ملرح اتھی اورخود بخو دمث گئی۔

#### ميدان جنگ

سیدالانصار حفرات سعد بن معاذ کی میشان نے متعل مزل لفکر اسلام ایک چھوٹے شیار پر چند معابہ کرام کی مددسے حضور سالا یاعظم لفکر اسلام کی جنگی قیادت با حفاظت کے کیے مورکی شاخوں اور پتوں سے ایک عربی (جمونپرٹی) جلدی سے تیار کی (آہ سالا یا عظم کے لئے پتول کی جمونپرٹی اور اسلامی لفکر یوں کے لئے سقف آسان اور ادھر کفار کے مرفقکری کے لئے تول کی جمونپرٹی اور اسلامی لفکر یوں کے لئے سقف آسان اور ادھر کفار کے مرفقکری کے لئے آرام پخش خیمے!) عربیش تیار ہوتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھی نے اونٹول کو پاس باندھا اور بہت ادب وخلوص نیاز سے عرض کیا " یا رسول اللہ ملاقے مسب وعدہ الی آپ کو یہاں ضرور فتح ہوگی اگر معاذ اللہ دعمن غالب ہوجائے تو حضور حسب وعدہ الی آپ کو یہاں ضرور فتح ہوگی اگر معاذ اللہ دعمن غالب ہوجائے تو حضور

امحاب بدر ( 67

انوں اللہ اونٹ پرسوار ہوکر تیزی سے مدینہ طیبہ کہنے جائیں جہاں آپ کے باقی صد ہاجاں فار ہیں جواللہ تعالی اور حضور عالی کی مدد کے لئے ان قریشی کا فروں کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کردیں گے، اگر مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ ابوسفیان کے قافلہ سے نہیں بلکہ مکہ مکر مہ کے ایک ہزار سرتا یا مسلح کا فروں کے لئنگر سے مقابلہ ہونے والا ہے تو تمام جاں نثار بدر لینے آپ کے ہم رکاب ہوجائے۔

حضور سید العالمین سالار اعظم مجاہدین الله سامنے کے میدان کے معائد کیلئے تھریف فرماہو کے اور گھومتے گھومتے اپنے عصاء مبارک سے اشارہ فرماتے ہوئے اپنی زبان غیب ترجمان سے فرمایا کل انشاء اللہ ابوجہل یہال قل ہوگا، عتبہ کا خاتمہ اس مقام پر ہوگا، امید یہاں ماراجائے گا، قلال دخمن یہاں کث مریگا، قلال یہال زخموں سے چور چور خاک پرلوٹ بوٹ کر دم توڑے گا۔ وغیرہ وغیرہ چنانچہ دوسرے دن نصف النہار تک یہ پشین کوئیاں افظ بلفظ بچ خابت ہوئیں، الحمد للہ سجائے وقت کی دوسرے دن نصف النہار تک یہ کا خوب نزول ہوا جس سے کفار قریش کی منزل کی جانب کچڑ سے زمین دلدل بن گئ اور کا خوب نزول ہوا جس سے کفار قریش کی منزل کی جانب کچڑ سے زمین دلدل بن گئ اور خوب خوب نزول ہوا جس سے سفر کی تھان دور ہوگئ اور گڑھوں میں پانی بھی خوب جمع کرلیا خوب خوب جمع کرلیا حیا کہ سورہ انفال کی گیار ہویں آ بیمبار کہ میں خود اللہ عز وجل کی شہادت ہے:

يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمآ ءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ وَيُخْرِنَ بِهِ الْآقدَامَ وَلَيُربِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُخْرِنَ بِهِ الْآقدَامَ وَلَيْربِط عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُخْرِنَ بِهِ الْآقدَامَ وَ (په) رَجمه: "آسان سے تم پر پانی اتارا کر تمہیں سخرا کرے اور شیطانی تا پاکی ترجمہ: "آسان سے تم پر پانی اتارا کر تمہیں سخرا کرے اور تمہارے قدم تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کو مظبوف کرے اور تمہارے قدم مظبوط جمائے۔"

حضور سرور کونین سالا یہ اعظم مجاہدین علی کے ارشاد مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے خوب آرام کی نیند فرمائی اور فجر تک تازہ دم ہو سے مگر خود حضور نی کریم ملک شب بیدار اور عبادات و دعاؤں میں مشغول رہے۔ پھواؤگو آئی آئی تو حالت خود حضور نی کریم ملک شخص سیدار اور عبادات و حالت خواب میں لکھر کفار کی تعداد آپ پر قلیل سی ظاہر موثی جیسا کہ سورۃ انفال کی تینتالیسویں آبی مبارکہ شاہر ہے۔

اِذُ يُرِينُكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا طَ وَلُوارَكُهُمْ كَيْبُوا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَادَعُتُمُ فِي الْلَهُ مِنَامِكَ اللَّهُ مَلَمٌ طَالِنَهُ عَلَيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُودِ (پ، اللهُ مَلَمٌ طَالِنَهُ عَلَيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُودِ (پ، اللهُ مَلَمٌ طَالِنَهُ عَلَيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُودِ (پ، اللهُ مَنَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ بِلَاتِ الصَّلُودِ لَي تَعدادِتُمورُي رَجمهِ " جَبَدة اللهُ مَن وه مَهمين بهت وكما تا توتم لوك كمزوري محسوس كرتے اور وكمائي كئي مَن كو وه مهمين بهت وكما تا توتم لوگ كمزوري محسوس كرتے اور معاملہ من پريثان موتے مرالله تعالى في بياليا به فك الله تعالى دلوں كى باتين جائے والا ہے۔ "

ال مبارک خواب سے حضورانو بھاتھ نے انگراسلام کی مزید ہمت افزائی فرمائی بلکہ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود ریکھیا نے اندازہ فرمایا کہ شاید جملہ ستر ہوں تو آپ کے ایک رفیق دوسرے صحابی نے فرمایا کہ ایک سویا پچھ کم ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی مزید شہادت ہے۔ سورة انفال کی آیت چوالیس ۲۳ میں ہے:

وَإِذْ يُرِيُكُمُو هُمُ اِذِالْتَقَتُمُ فِي اَعُيُنِكُمُ قَلِيًلا وَ يُقَلِّلُكُمُ فِي اَعْيُنِهِمَ لَيَكُمُ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمُ فِي اَعْيُنِهِمَ لَيَقُضِى اللَّهُ اَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا (ب١٠)

ترجمہ: ''(اے مسلمانوں) لڑتے وقت تہمیں کا فرتھوڑے کرکے دکھائے سے اور تہمیں بھی ان کی نگاہوں میں تھوڑے سے دکھائے تاکہ ہونے والے کام کواللہ تعالی بورا کرے۔''

کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد گھٹا کر دکھانا اللہ تبارک وتعالیٰ کی خاص مصلحت تھی کہ کفار گھبرا کر مرعوب ومبہوت بغیراڑائی واپس نہ ہوں جیسے تعیقہ المرج ، بنج وغیرہ کی طرف جب مسلمانوں کے قافلوں کو دیکھا تو بغیراڑائی کے واپس ہوئے تھے بلکہ اب میں کفاراڑیں کئیں مریں قید ہوں فکست یا ئیں اور ذلت کے ساتھ فرار ہوں۔

امحاب بدر (69

اور آئندہ انصار مدینہ منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قابلِ حقارت کا شکار نہ بھیں جب مسلمانوں کی تعداد کفار قریش کو قلیل نظر آئی تو ان میں ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابوالہتر کی بن ہشام وغیرہ سرداروں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا دیکھو یہ تھی مجرمسلمان اپنے دین کے فخر میں کیے لڑنے آئے ہیں جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے۔سورۃ انفال کی ۴۹ آیہ مبارکہ ہے:

اِذُیقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَّوضَ غَرَّ هَوْلَآءِ دِیْنُهُمْ طُ (پ۱)

ترجہ: ' جب کہتے تھے (ہدینہ منورہ) کے منافق اور وہ مکہ کرمہ والے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ (مسلمان) اپنے دین پرمغرور ہیں۔'

اور ایک قریش لشکری قبات بن اقیم نے (رضی اللہ عنہ آپ بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے) دل ہی دل میں خیال کیا کہ اگر بجائے مردوں کے قریش کی چند عورتیں ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں تو محمد اللہ اور ان کے پورے لئیکرکو فکست فاش دیں گ۔

الغرض سورة انفال کی اکتالیسویں آبید مبارکہ میں یَوْمَ الْفُرُ قَانِ وَ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعُنِ (پ ۱۰) یعنی فیصلے کا وہ دن جس دن دونو جیس ملی تھیں ) فرمایا کیا ہوم جمعہ کا رمضان المبارک کی فجر ہوتے ہی سالا یہ اعظم مجامدین، رسول اللہ علیہ کے انگر اسلام کونماز فجر پڑھائی، اور فرمان الہی سورة انفال پینسٹھویں آیة مبارکہ

يَآيُهَا اَلنبِی حَوِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَم الْقِتَالِ ط (پ٠١) ترجمه: "يا بي مومنول كوجها دكى ترغيب دو"

کی متابعت میں ایک مخضر کر بلیغ خطبہ فر مایا کہ جب تک کفار کی جانب سے پیش قدمی نہ ہو مسلمان ہر گز حملہ نہ کریں، اگر کفار مسلمانوں کی جانب بر صفے لگیں تو ان کو روکنے کے لئے پہلے تیر برسائیں، اگروہ نہ رکیں اور آ کے بردھتے رہیں مسلمان جم کرلڑیں، خبردارکوئی گھبرائے نہ کوئی پیٹھ نہ چھیرے، اللہ تعالی تمہیں ہوایت فرما تاہے،

امحاب بدر ( 70

سورة انقال کی پندر موی آیت علی الله تعالی کھاس طرح فرما تاہے۔:

یَا یُھَا الَّذِیْنَ اَمَنُو آ اِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُو اِ رَحْفًا قَلا تُولُو هُمُ

الاَ ذَبَارَ " وَمَنْ یُولِهِم یَوْمَنِد دُبُو آ اِلّا مُتَحَوِّفًا اِلْقِعَالِ اَوْمُتَحَوِّرًا اِلَی

فِنَهُ فَقَدْبَاءَ بَعَضَبٍ مِنَ الله وَمَاوله جَهَنَمُ طَوبِفُسَ الْمَعِیرُ (په)

قِنَهُ فَقَدْبَاءَ بَعَضَدِ مِنَ الله وَمَاوله جَهَنَمُ طَوبِفُسَ الْمَعِیرُ (په)

ترجمہ: اے ایمان والوجب تہارا مقابلہ کافروں سے ہوتم ان کی طرف پیش نی میرو علاوہ اس حالت کے کہ ایما پیشے پھیرنے عمل الله کافروں سے ہوتم ان کی طرف پیش نی بی میرا مفاکشہ بی ہورہ گئی ہوئی اپنی جماعت سے جالے کی غرض ہو (ایک حالت میں پیشے پھیرنا مفاکشہ بیس کر دشن سے یا موت سے ڈوکر) پیشے پھیرنا اللہ کے فضب میں پلٹنا ہے اور ایس بیٹنے والے کا شحکاند دوز رہے جو بہت بری جگہ ہے) اور نیز دومرا کم الی بھی سایا۔

پنی اکسورۃ مبارکہ کی آیت پیٹالیس ہے۔

ای سورۃ مبارکہ کی آیت پیٹالیس ہے۔

یَا یُھا الَّذِیْنَ اَمَنُو اَاِذَالَقَیْتُمْ فِفَۃً فَالْاَتُواْ وَاذْکُوواللّه کَویْراً لَعَلَیْمُ فِفَۃً فَالْائِدُواْ وَاذْکُوواللّه کَویْراً لَعَلَیْمُ اِللّٰ کَویْراً لَعَلَیْمُ اِللّٰ کَورُ وَاللّه کَویْراً لَعَلَیْمُ اِلْمُعَالَدُونَ (بِ ۱۰)

ترجمہ: اے ایمان والوجب کی فرج سے تہمار مقابلہ ہوتو ٹابت قدم رہواوراللہ کی یاد بہت کروتا کہ تم مراد کو پہنچو (اسی فرمان اللی کی متابعت میں جب کا فروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور فتح پاتے ہیں ) اور جم کرلڑنے کی سخت تا کید فرماتے ہوئے ہدایت اللی سورة صف کی چوتی آیت مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

اِنَّ اللَّهُ يُحِبُ اللَّهِ يُعِبُ اللَّهِ يُعَلِيلُونَ فِي مَسِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُم بُنْهَانٌ مُّوصُوصٌ (پ١٨)

العنی الله سِحانه و و و الله و و الله و و الله الله علامت بيل الرق على الله الله عمارت بيل الرق و و الله الله عمارت بيل من سيسه بحرا مواہو ہے۔ خطبہ كے اعتام پر فتح اسلام كى پيمين كوئى فرماكر بنفس تغير معنوف آ راسته فرماكيں ..

اصحاب بدر

آغازجنك

اشراق کے بعد کفار کی فوج اپنے دلد لی حصہ زمین سے اسلامی فوج کی طرف برھی اور بدر کی بے شجر وادی میں دونوں فوجیس آ سنے سامنے ہوئیں، ایک جانب لو ہے فرحکے ہوئے سرتا پا مسلح فن جنگ کے خوب ماہر قبر کے جسم ایک ہزار قریش سردار پہلوان ونامور بہادر دوسری جانب ستر سے کچھ کم مہاجرین اور ڈھائی سوسے کچھ کم انسار جو بالفاظ کفار قریش ' نیٹرب کے حقیر کاشت کار تھے۔ اس اسلامی لشکر کے پاس کا فی تعداد میں نہ تنے و تبر نہ تیرو کمان نہ برچھی و نیزے اور ان میں سوائے چھ یا سات کے کوئی ایک بھی بکتر و مغفر میں نہ تھا بلکہ اکثر کے لباس پھٹے پرانے تھے تمام ظاہر آثار بتاتے سے کہ قریش کا مفایا چند لیحوں میں بڑی آسانی سے کرسے گا۔

پرری ذات حملہ آوروں کے درمیاں پائی
توایمان پر نے سب سے پہلے تیج چکائی
سول المعالمی نے ان کو بہ شفقت منع فرمایا:
پر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پہند آیا

امحاب بدر ( 72

تب حضور علی اسد الله ورسول،
حضرت جزه ابن عبد المطلب اور آپ کوئریز چیرے بھائی صاحبان حضرت عبده
ابن حارث اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم آگے برھے اور عقبہ کو اپنی نام
بتائے تو برے ناز سے تیغول کو چیکاتے ہوئے عتبہ وشیبہ وولید مقابلہ کے لئے آئے،
بتائے تو برے ناز سے تیغول کو چیکاتے ہوئے عتبہ وشیبہ وولید مقابلہ کے لئے آئے،
حضرت جزہ فی نے شیبہ بن ربیعہ کو ایک ہی وار میں واصل جہم کیا۔ حضرت
اسد الغالب علی ابن ابی طالب فی نے ای طرح آن واحد میں ولید بن عتبہ کا خاتمہ
کیا عتبہ بن ربیعہ اور حضرت عبیدہ فی نے ای مقابلہ میں حضرت عبیدہ فی کیا عتبہ بن ربیعہ اور حضرت عبیدہ فی اور آپ زخی ہوگئے ای اثناء میں شیبہ وولید کا خاتمہ فرمات
ہوئے شیران اسلام حضرات جزہ وعلی رضی الله عنهما نے عتبہ پر لیک کر اس کو بھی موت
ہوئے شیران اسلام حضرات عزہ وعلی رضی الله عنهما نے عتبہ پر لیک کر اس کو بھی موت
کے کھاٹ اتا را۔ تین ممتاز ومعزز و نامور سروار ان قریش کے اس طرح مارے جانے
پر کفار کی فوج میں صف ماتم بچھ کئی اور عجیب بیبت کی دھاک بیشے گئی۔ اسلامی لفکر میں
فرط فرحت وتفکر سے آحد، آحد، آحد اور اللہ اکبر، کے فلک ہوں
نحرے کو نیخ کے جو کفار کے تن میں جگر شکاف تھے۔

بعدازال کفار نے اپنے مقام سے تیربرسائے جن سے حضرت کی بن صالح مہاجر کھی (آپ تمام صحابہ میں سب سے اول شہید ہوئے ، صنورا کرم اللے نے آپ کوفوراً سید الشہد اء کا ممتاز خطاب بخشا ) اور فوراً بعد حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری کی شہید ہوئے (آپ اس معرکہ کے دوسر ے شہید ہیں تمام انصار میں آپ سب سے پہلے شہید ہیں۔ اس کے بعد کفار کی فوج جم کر برے جوش وخروش سے آگے برسی اور دونوں لئکر باہم تمتم کھا ہو گئے اور محمسان کی لڑائی شروع ہوگئی کفار کے جوش وخروش ، غم وغصر، ب رحی اور سنگدلی کا اس سے پھا اعدازہ ہوگیا کہ کہ عبداللہ بن عمیر اللہ پر بردی ب وخروش ، غم وغصر، ب رحی اور سنگدلی کا اس سے پھا اعدازہ ہوگیا کہ کہ عبداللہ بن عمیر مہاجر رضی اللہ پر بردی ب اپنے حقیقی بھانچ حضرت مصعب بن عمیر مہاجر رضی اللہ پر بردی ب حضرت مصعب بن عمیر مہاجر رضی اللہ پر بردی ب عبری سے جگری سے جملہ آور ہوا اور ابوالیشن کی عاص بن ہشام اپنے حقیقی بھانچ حضرت

73)

عمر الفاروق نظیم پر لیکالیکن تصرت الهی سے حضرت مصعب رضی الله نے اپنے بھائی کا اور حضرت عمر صفیمی نے اپنے ماموں کا خاتمہ کردیا۔

تین تین جارجار و پیاده آبن پوشوں کا اسکیے مہاجر پریاتن تنہا انصاری برٹوٹ بڑنا تنغ وتبرکی چفا چن ، برچیوں اور نیزوں کی جھنجھنا ہے ، تیروں کی فشاش ، کفار کے محور وں کے ٹابوں کی ٹھیا ٹھی، ہوا کی سنسناہٹ کفار کے جنگی نقاروں کی بیبت ناک گرج، لات ومنات جمل وعزیٰ کی امداد کے لئے کفار کا شور ویکارمجاہدین اسلام کی احد، احد، احد کی صدائیں اور ہرضرب ہراللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبرے برجوش فلک بوس نعروں ے میدان کا رزار کا ابیا ہولناک منظر ہوا کہ کویا زمین پرزلزلہ تھا پہاڑلرزر ہے تھے، اور آسان مجبث دبا تعام حضور انوبطي سيدسالا ركشكراسلام متاثر جوكر داخل عريش جوئ اور دونوں مبارک ہاتھوں کو پھیلا کرحق تعالیٰ جل جلالۂ عم نوالہ سے نہایت خلوص و بحز ے عرض کرنے کے پالہ العالمین یا ذوالجلال والا کرام اگر آج اس میدان میں بیہ نہتے مسلمان کث جائیں اور مث جائیں تو بھرتیری عبادت کرنے والے بندے دنیا میں کوئی باقی ندر ہیں گے، یا اللی تیری عبادت کرنے والے بندے دنیا میں باقی ندر ہیں کے، یا الی تیری عبادت کرنے والے ان نہتے مسلمانوں کو آج فتح سے نواز، اے مولی تیرا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح سے سرخ روفر مائے گا اب بورا فرما۔ آنخضور مثلیکہ کی دعا پیش بارگاہ البی کرتے وقت آپ کے ساتھ عریش میں کوئی نہ تھا سواقد یم یار غارسیدنا ابوبكر صديق رضي النفي المستحصور انوروا قدس ملكي كالمحاظت كي لئے تكوار كئے ہوئے آپ کے پاس موجود ہتے، عاجزانہ دعا کی حالت میں آپ کے مقدس ہاتھ جو ملتے ہتھے تو آپ کی مبارک جاور آپ کے باک کندھوں سے بار بار انرجاتی اور سیدنا ابوبکر مدیق فی اس کو پرآب کے کندھوں پر ڈالتے رہے اس دعا کی طوالت نے سیدنا ابو برصدیق نظیمند کومتاثر کیا تو آپ نے عرض کیا یا رسول التعلیک میرے مال بات آپ پرقربان دعابس فرمایین الله تعالی نے جو وعدہ حضور عالی سے فرمایا ہے وہ ضرور

(امحاب بدر)

پورافرمانے والا ہے سیدنا صدیق اکبر رفیق کی بیر گذارش کو یا الہام فیمی تھی کہ ای وقت سیدنا جریل علیہ السلام اللہ تعالی سے بشارت کا پیام لے آئے اور بتایا۔

اللہ سورہ انفال کی ہ نویں آبی مبارکہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

آئی مُقِد کُمُ بِالْفِ مِنَ الْمَلْمِ گُمَ مُر دفِینَ (پ ۹)

ترجمہ: "میں آپ کو مدد پہنچا تا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے ) اس بیاری

وی سے آپ کی تملی میں مزید اضافہ ہوا اور آپ نے بینوید پہنچا کر لفکر اسلام کی خوب ہمت افزائی فرمائی۔"

#### المداوملأتك

معا سفید عمامہ پوش اہلت کھوڑوں پرسوار فرشتوں کی فوج کا نزول ہوا فرشتوں کو بارگاہ اللی سے تھم ملاسورۃ انفال کی تیرجویں آ بت ہے۔
انٹی مَعَکُمْ فَنَبِیْ اللّٰهِیْنَ امَنُوا سَالْقِی فِی فَلُوْبِ اللّٰهِیْنَ کَفَرُواالرُّعْبَ فَاصُرِبُوا فُوق الْاَعْنَاقِ وَصُرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَان (پ۹)
فاضربُوا فُوق الاَعْنَاقِ وَصُربُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَان (پ۹)
ترجمہ:اے فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں اورتم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، عقریب میں کا فروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا پس کا فروں کی گردنوں سے اوپر مارواوران کے ایک ایک پور پرضرب لگاؤ۔) چنا نچے فرشتوں نے سحابہ کرام رضی الله مارواوران کے ایک ایک بور پرضرب لگاؤ۔) چنا نچے فرشتوں نے سحابہ کرام رضی الله تعالیٰ علیم اجھین کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت فرمائی اور کا فروں کے قیروئل میں حضرات مہاجرین وانصار کی پوری مدوفر مائی۔

ابلیس لعین جوسراقہ سردار بنوکنانہ کی شکل میں مع ایک لفکروارد تھا نزول ملائکہ
دیکھتے ہی ہیبت زوہ ہوکرمیدان سے بہ کہتے ہوئے فرارہوا "میں تم سے الگ ہوں میں
وہ دیکھر ہا ہوں جو تہمیں نظر نہیں آتا میں اللہ سے ڈ ڈ تا ہوں کہ وہ بخت عذاب دینے والا
ہو، جیسا کہ سور 1 اندال کی اڈ تا لیسویں آبیکر یہ شاہد ہے۔
فلکھا قر آء ب الحفظن نگص علی عقبہ وقال اِتی ہوت ، قرمنگم

اصحاب بدر

إِنِّى أَرِبِى مَالَاتُوَوْنَ إِنِّى أَخَافَ اللَّهُ طُواللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (بِ١٠) ترجمه: "جب دونول لشكرول كوديكما توالخ بإوّل بحاكا اور بولا مِن تم سبح الله مول مِن وه ديكما مول جوتمهين نظر نبين آتا مِن الله سبح ورتا مول ، الله تعالى سخت عذاب كرنے والا ہے۔ "

حضرت عبداللہ ابن عباس حقیقہ فرماتے ہیں کہ اس روزمسلمان کافروں کا پیجپا کرتے تھے اور کافرمسلمانوں کے آئے ہمائے جاتے تھے اور ایک سوار کا بیکھی سناجا تا تھا: اَقَدَمُ حَیْزُومِ اَ اَقْدَمُ حَیْزُومِ!

اے جز دُم آگے بدھ! اے جز دُم آگے بدھ! (حز دم نام تھا جرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا) اور نظرآتا تھا کہ کا فرگر کر مرکیا، اس کا چرہ زخی اور ناک کی ہوئی پائی جاتی تھی، حضرت رہج بن یاس انصاری بدری کی گھا کہ کا قول ہے کہ ہم جنگ بدر کے روز کستگان ملائکہ کوخوب پہچانے تھے کسی کا سرگردن سے اڑا دیا ہے کسی کے پوروں پر ضرب پہنچائی ہے گویا کہ وہ آگ سے جلایا ہے اور داغ ہوگیا ہے حضرت پوروں پر ضرب پہنچائی ہے گویا کہ وہ آگ سے جلایا ہے اور داغ ہوگیا ہے حضرت وہل بن حسیف انصاری بدری وی کے اقوال بی کہ معرکہ بدر میں ہم سے کوئی تلوارا ٹھاتا تواس کی تلوار پہنچنے سے قبل مشرک کا سرجیم سے جدا ہو کر گرجاتا تھا۔

ابھی مشرف بہ اسلام نہ ہوئے اور کفار کی فوج میں آئے ہوئے طول قامت بھاری اور قوی جسم والے حضرت عباس کھنے (عم مرم حضور نبی کریم تھائے) کوایک دلیے پہلے پست قد انصاری حضرت ابیر خزرجی انصاری حظی نے حضور سید الانبیاء میالی کے حضور پیش کیا اور عرض کیا یا رسول النہ اللہ میں نے ان کوقید کیا ہے تو حضرت عباس کھوڑ سوار خوبصورت مرد نے جھے قید نبیں کیا بلکہ ایک سفید پوش محکوث سوار خوبصورت مرد نے جھے قید کیا "اس پر حضرت ابویست کھا بلکہ ایک سفید پوش کیا یا مول النہ اللہ ایک سفید پوش کے والد کا اللہ ایک سفید پوش کیا یا مول النہ اللہ ایک سفید پوش کیا یا مول النہ اللہ ایک سفید کوش کیا یا مول النہ اللہ ایک اس کے حضورت ابویست کھوٹ سے فرایا چپ رہو

(اصحاب بدر)

جس نے ان کو قید کیا وہ ایک بزرگ فرشتہ تھا۔

#### ظهورمعجزات وكرامات

یوم الفرد قان مجروں اور کرامتوں کے بغیر نہ گذراحضرت عکاشہ بن محسن مہاجر رضی اللہ عنہ کے پاس اس معرکہ میں ایک زنگ آلود پرانی تلوار تھی ، لڑائی میں جب لوہ کی ایک بعتر پر ضرب لگائی تو وہ ٹوٹ گی حضور سید العالمین سالار اعظم لشکر عباب بن ایک بعتر پر ضرب لگائی تو وہ ٹوٹ گی حضور سید العالمین سالار اعظم لشکر عباب عباب بن ایک سومی جنگی جلانے کی لکڑی اٹھا کر عباب فرمائی اور ارشاد فرمایا "جاواس سے مارو" جب حضرت عکاشہ کھی وہ لکڑی لے کر روانہ ہوئے تو وہ ایک سفید چکدار فولادی تیز تلوار بن گی حضرت عکاشہ کھی نے اس کا نام العون رکھا اور وہ ال کی دنیادی حیات میں بعد کے تمام معرکوں میں بھی ان کے ساتھ رہی تی کہ دس سال بعد لیعنی سن اا جمری میں عہد خلافت سیدنا الویکر صدیق کھی ساتھ رہی تی کہ دس سال بعد لیعنی سن اا جمری میں عہد خلافت سیدنا الویکر صدیق کھی ساتھ رہی خوید اسلم اوی انصاری کھی کی تلوار ٹوٹ جانے پر حضور شن کی کریم سیاتھ نے میدان میں پڑی ہوئی مجور کی ایک سومی شاخ اٹھا کر ارشا وفر مایا" یہ نی کریم سیاتھ نے میدان میں پڑی ہوئی مجور کی ایک سومی شاخ اٹھا کر ارشا وفر مایا" یہ کی کریم سیاتھ نے میدان میں پڑی ہوئی مجور کی ایک سومی شاخ اٹھا کر ارشا وفر مایا" یہ کو اور لؤٹ وہ سومی شاخ ور آلیک تیز دھار تلوار بن گئی۔

اس معرکہ میں حضرت رفاعہ بن رافع بن مالک خزرجی انصاری رفی ہے ہے ہے ہیں ہالک خزرجی انصاری رفی ہے ہی آگھے تیر لگنے سے زخی ہوگئی حضور برنو روائی ہے نے اپنا لعاب مبارک آپ کے زخم پرلگایا تو وہ آگھ الیک شدرست ہوگئی کہ گویا بھی زخمی نہ ہوگئی تھی۔

 محاب بدر ( 77

قا کہ اس روزمسلمانوں کو کلست وینے کو چند قریش عورتیں کافی ہوں گی؟ اس بیان پر حضرت قبات رہائی ہے نے شرمندگی سے سرجھکا کرعرض کیا یارسول الله الله ہے آپ نے سے فرمایا بیس نے بے شک میہ خیال اپنے دل میں کیا تھالیکن کسی کے سامنے زبان پر نہ لایا تھا۔ آپ اللہ تعالی کے رسول اور نبی برحق ہیں میہ آپ کا مجزہ صادق ہے کہ میرے دل کی بات کا حضور اللہ تھا کے وید الگ گیا۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے اور آپ اس کے بھیجے ہوئے سے رسول ہیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔

عین اس وقت الزائی کے درمیان حضور نبی کریم علی نے نے صحابہ عالی مقام سلام الله علیم الله علی الله الله الله الله الله الله الله علی الله حصونکا جانب جبر منظر ماتے ہوئے الله کا جمونکا جانب کفار چلا کہ ان میں ہرایک کے منہ اور ناک ریت سے جر کئے، سانس لینا دشوار ہو گیا دم کھنے کے وہ مبہوت ہوکر جران و پریشان بھا گئے گے اور اپنے ہتھیار کھینک کر قید مونے کئے، اس مجزہ کا ذکر الله تعالی نے بوے اطیف و پیارے انداز میں سورة انفال ہونے کے اس سورة انفال

فَلَمُ تَقْتُلُوا هُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ اِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَا اللهُ وَمَارَمَيْتَ اِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ وَلَا اللهَ وَلَكِنَّ اللهَ وَمَارَمَيْتَ اِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ وَمَارَمَيْتَ اللهَ وَلَيْبِلِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَا ءً حَسَنًا (به)

کی سترھویں آیت میں یوں فرمایا ہے۔

ترجمہ: (بینی تم مسلمانوں نے انہیں قل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کولل کیا اور استالیہ نے دہ چرے ذلیل کرنے والی ) ریت نہیں تھینکی بلکہ اللہ تعالی نے تھینکی تھی استالیہ نے وہ چرے ذلیل کرنے والی ) ریت نہیں تھینکی بلکہ اللہ تعالی نے تھینکی تھی تاکہ مسلمانوں کو عمدہ (عمدہ انعام عطام وجائے) مرحبا! صلّ علی سیدنا محمدِ قلامی وامی وامی .

حسن بوسف ذم علیمی بد بیضا داری استی خوبال بمد داری تنهاداری

(اسی بدر)

#### كرامت بإشجاعت

حضور نی کریم رؤف الرجیم الله کی مجویمی سیدہ صفیہ رمنی الله تعالی عنها کے صاحبزاد اورام المومنين سيده خديجة الكبرى عليها السلام كيجيج عشره مبشره كيجليل المرتبه صحابی سیدتاز بیر بن العوام فظیمنه کی تکوارلزائی میں لوہے کے بکتروں مرید دریے ضرب لگانے سے کندہوگئ کا ورائے شانہ پر نیزہ کا ایبا مجراز خم لگاتھا کہ تندرست ہونے کے بعد بھی اس میں انگلی واخل ہوجاتی تھی۔ایسے دردوالم کے زخم کی حالت میں ایک مغرور تامور قريتي ببلوان عبيده بن سعيدبن العاص نامي جس كالقب بوكرشا ورجوسرتايا اوے کے لباس میں ایبا ڈھکا ہوا تھاکہ دوآ تھوں کے سواجم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تقااسينه خاص زعم طافت وشجاعت ميس بسيف اورزخي اورجيف اورنا توال اور درو ے بھین مفرت زبیر رضی است مبارز طلب کیا تو غیرت مندمفرت زبیر رضی اندے بغیر کسی پس وپیش کے فورا امادہ مقابلہ ہوکر بوکش کے ہنرمندمہلک واروں سے بیخ ہوئے اپنی برچی تاک کراس دیوبیکل پہلوان کی آنکھ میں الی جھونکی کے سرکی کھویڑی چکتا چور کرڈالی اور مغرور وجوال مرد پہلوان بوکرش کراہتا ہوا دھم سے گرا اور فورا واصل جہنم ہوگیا، بیرچی اس کے مغرور سر میں پیوست ہوگئ تھی کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی نے لاش يرجر ائي بوري طاقت سے جو تھينيا تواس كا فولادى پھل دونوں جانب سے مراكيا برچی بہت مشکل سے باہر نکل اس باکرامت برچی کی خودصور نی کریم اللے نے قدر مبارک فرمائی کہسیدنا زبیر نظیفنہ سے لے کربطور یادگاراسے یاس رکھ لی محریکے بعد دیکرے جاروں خلفائے راشدین کے پاس متوار کا بطور آثار مبارک رہی، آخرش معنرت عبداللد بن زبیررضی الدعنمانے سیدنا امام حسن علیداالسلام سے اس کو حاصل کرلیا (برکت کی نیت سے آثار شریف کی زیارت و حفاظت عزت وحرمت و تعظیم و کریم کرنے والوں يرشرك كافتوى لكاف والااب بمين بتائين كمضورني كريم الله يراورساداتا خلفاء راشدین رضی الله عنهم براورسیدنا امام حسن علیدالسلام برکیافتوی عنایت کریں ہے۔

امحاب بدد)

## متبجدجتك

خدائے پاک نے دی ظلم کی پاداش و ممن کو مورکی ہے بدر کے اندر ملکست فاش و ممن کو مورکی ہے۔

المج شاہت الوجوہ کے مجزہ میارک نے ظیر کے وقت تک بیاڑائی ختم کردی میدان جنگ سے تمام کفار بے ہوش وحواس فرار ہوئے بجزستر کفار قریش کے جو مسلمانوں نے قید کر لئے تھے اور مزید ستر کفار قریش جن کی مقتول لاشیں میدان میں یر ی تھیں،مقتولوں میں ابوجہل بن مشام، ابوالینز ی، عاص بن مشام، عتبہ بن رسید، شيبه بن ربيه، طعيمه بن عدى، وليد بن عتبه، زمعه اميه بن خلف، بوكرش، عبدالله بن عمير جیسے نامورسرداران شامل منے بھامھنے والے کا فرول نے تیزرفناری کی سہولت کے کتے اپی سوار یوں کا ہو جھ ہلکا کرنے کے لئے بھٹر خود ہتھیار سامان خوردونوش، خیصے وغیرہ سب مجھے چھوڑ کوحواس باخنہ نہا بہت تیزی سے مکہ مکرمہ کی جانب راہ فرار اختیار کی انبیں ہیبت تھی کہ شاید اسلامی کشکر ان کا پیچیا کرے، اگروہ یوں فورافرار نہ ہوتے تو یقیناً ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا، اس روز جان بچالینے سے ان میں سے قریباً تمام کو بعد میں شرف وسعادت ایمان نصیب ہوئی اور ان میں بعض جیسے عمرو بن العاص، خالد بن ولیدرضی الله عنها وغیرہ نے اعلیٰ مراتب حاصل کئے، فرار ہونے والول میں جن کےنصیب میں سعادت اسلام نہیں تھی جیسے عمرو بن عبدود وغیرہ ، وہ احد يا خندق كے معركوں ميں واصل جہنم ہو محيح ، الغرض كشكر اسلام كونہايت شاندار فتح حاصل موتى اور كثير بتفيار، بكترخود خيمے اور ديكر مال غنيمت بھي ہاتھ آيا مسلمانوں ميں جھه ٢ مهاجرين اورآ محدانصاركوشها دت نصيب موتى \_

اصحاب بدر ( 80

لڑائی کے خاتمہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود مہاجر رضی ہے، حضور نبی کریم سالار اعظم تشکر اسلام الله کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملطقے نے پوچھا کیاتم مجھے ابوجہل کی موت کی خبر سنا سکو سے؟ بین کر حضرت ابن مسعود رضیطیند مردوں کے چېرے معائنه کرنے روانه ہوئے اور میدان جنگ میں و مکھ اکه ابوجهل ورووکرب سے بے چین تزیما کراہتا ہوافرش خاک پر پڑا ہے پیرکٹے ہوئے ہیں اورجسم دوسرے زخمول سے چورہے آپ نے فورا تکوارنکالی اور اس کے سینے پر پیرز کھ کر اس کی گردن کاٹنے کی ہے سود کوشش فرمائی کیونکہ آپ کی ملوار فولا دی بکتروں پریے دریے ضرب لکنے سے کند ہو چکی تھی۔ سینے پر پیرر کھتے ہی ابوجہل نے جوابیے ہوش میں تھا حضرت ابن مسعود رفي كوفورا بيجان ليا كه آب كولوكين ميل مكه مرمه ميل بكريال جرات و یکھاتھا، پس پڑے غرور سے حضرت ابن مسعود نظیمیند کو مخاطب کیا، "او چرواہے! ذرا ہوش سنبال اور دیکھ تونے کیسے عالی مرتبہ جگہ پر قدم رکھا ہے' اور جب حضرت ابن مسعود رفظی کی تلوار اس کی حرون کاٹ نہ سکی تو خود اس نے فور آبیجویز بتائی کہ اس کی کمرے اس کی خاص تلوار نکال کراس کی گردن کائے اور کہا کہ پوری گردن کے ساتھ اس کا سرجدا کیا جائے تا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سربلندر ہے (لعنہ الله علیہ) اور اس نے بیکفتگو بھی حضرت ابن مسعود رضیطند سے کی کہ کہا ہم پر مار پرتی تھی مكر مارنے والے نظر تيس آتے سے "تو حضرت ابن مسعود رظیفند نے فرمایا كه وه مارنے والے آسانی فرشتے ہے" اس برملعون ابوجہل نے کہا کہ اگر بوں ہے تو فتح فرشتوں کو ہوئی نہ کہتم کو ملعون ابوجہل کی گردن کا نے کے بعد خضرت ابن مسعود الفيظية نے خدمت الور اقد سمالی میں ماضر ہوکر سب مال عرض کیا آپ کو ابوجہل ملعون كى موت كى خبرسے فرحت ہوئى اور آب الله عزوجل كا شكر بجالائے اور حضرت ابن مسعود رفيظيه كوفر مايا كه حضور عالى كواس كى لاش تك في جب سراور بيركى ہوئی جہتی لاش کو دیکھا جس پرکوڑوں کی مار کے نشان بھی ہتے اور پھوڑ نے بھی نکل امحاب بدر

آئے تھے تو زبان مبارک کو یا ہوئی

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَخُزَاكَ هَذَا فِرُعُونِ هَلَا الْأُمَّةَ طَ جَرُوهُ لِلْمَالُهُ الْأُمَّةَ طَ جَرُوهُ اللهَ الْقَلِيْبِ طَ

ترجمہ: لینی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے بچھ کو رسوا کیا، بیراس امت کا فرعون ہے، کھینچ کراسے گڑھے میں کردو) پھوڑے اور مار کے نشانوں کے متعلق فر مایا کہ بیر پھوڑے اور مارے نشانوں کے متعلق فر مایا کہ بیر پھوڑے اور نشان فرشتوں کے کوڑوں سے ہوئے ہیں۔

تدفين شهداء ابرار ومقتولين كفار

تیره ۱۳ شهداء کرام رضی الله عنهم بعد نماز جنازه اپ پینے ہو کے لباسوں میں دفن فرمائے گئے ان کے اساء کرامی ہے ہیں (۱) حضرت سید الشہد اء کہ بن صالح مہا جر (۲) حضرت عیر ابن ابی وقاص مہا جر (۳) حضرت عاقل بن عبد یالیل مہا جر (۳) حضرت ذو شالیس ابن عبد عمر وابن نصلہ مہا جر (۵) حضرت مفوان بن وصب مہا جر (۲) حضرت حارثہ بن سراقہ خرجی انصاری (۷) حضرت عوف بن عفراء خزر بی انصاری (۸) حضرت معود بن عفراء خزر بی انصاری (۹) حضرت بزید بن حارث خزر بی انصاری (۱) حضرت بزید بن حارث خزر بی انصاری (۱) حضرت معود بن عفراء خزر بی انصاری (۱۱) حضرت میر بن الحمام خزر بی انصاری (۱۱) حضرت مبدر بن حضرت سعد بن غشیہ اوی انصاری (۱۱) حضرت مبدر بن عبدہ بن عبدالمنذ راوی انصاری رضی الله تعالی علیہم اجمعین ۔ چودھویی شہید حضرت عبیدہ بن حارث مہا جر کھی اس سب سے پہلے زخی ہونے والے اور سب سے آخر میں سب سے پہلے زخی ہونے والے اور سب سے آخر میں عبر جام شہاوت نوش فرمانے والے ہیں لئکر اسلام عظمت ومنصور کے سفر والی میں الله تعالی مفراء ہوا اور و ہیں پر آپ کی تدفین پاک ہوئی (آپ کا مزار آپ کا حزار آپ کا وصال بمقام صفراء ہوا اور و ہیں پر آپ کی تدفین پاک ہوئی (آپ کا مزار آپ کا مزار آپ کا وصال بمقام صفراء ہوا اور و ہیں پر آپ کی تدفین پاک ہوئی (آپ کا مزار آپ کا مزار آپ کا وصال بمقام صفراء ہوا اور و ہیں پر آپ کی تدفین پاک ہوئی (آپ کا مزار آپ کا مزار آپ کا موار کی سب سے دراہ میں ہے۔

حضور نبی کریم علی کے ارشاد کرامی پر تمام کفار کی لاشیں جوان کے باروں مددگاروں بھائیوں فرزندوں نے باروں مددگاروں بھائیوں فرزندوں نے چھوڑ کر راہ فرار اختیاری تھی، سب ایک مجرے غار

اصحاب بدر ( 82

میں دبادی گئیں، بجرجسیم سردار امیہ بن خلف کی پیول کرگلتی ہوئی لاش کہ جس کا ہٹانا دشوار تھا جہاں وہ پڑی تھی دبیں خاک میں ڈھانپ دی گئی بعداذ ون حضور نبی کریم متابقہ مذن کفار پرتشریف فرما ہوئے اور کفار کے ایک ایک سردار کا نام لے کریوں کا طب فرمایا:

هَلُ وَجَدُنُهُ وَعُدَرَهُ كُمْ حَقًا فَاتِنُ وَجَدُثُ مَاوَعُدَفِي رَبِّي حَقًا ترجمہ: ''کیاتم نے اس وعدہ کو جوتمہارے رب نے تم سے کیا تھا (لیعن محکست کا وعدہ) سچا پایا ؟ تحقیق میں نے اس وعدہ کوسچا پایا ہے جومیرے رب نے جھے سے کیا تھا۔''

#### 🖈 مجرفرمایا:

سیدنا عمر فاروق ﷺ نے جو محوجیرت بیکلام سن رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ منالیقی بیتو اب مردے ہیں بیکیاسنیں کے تو آپ ملک نے ارشاد فرمایا اے عمرتم زندہ لوگ میرایہ کلام ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن بیرجواب نہیں دے سکتے، بیرا پی برائیوں کے برے انجام براب چھتارہے ہیں۔

اس کے بعد شکر گذاراسلامی مجاہدوں نے اپنی دنیا وا خرت کے سالار اعظم حضور رسول مرم اللہ کی افتداء میں باجماعت نماز ظہر اور پھھ آرام کے بعد باجماعت نماز عصر اداکی اور سامان غنیمت اور گرفتار شدہ قید ہوں کے ساتھ مقام بدرسے کوج فرمایا۔

امحاب بدر

## منافقول كالمختر وغم كفاركارن وماتم

اغیار کی نظر میں اس جنگ کا نتیجہ اتنا جیرت انگیز تھا کہ وہ مسلمانوں کی فتح مانے کو بالکل تیار نہ تھے، جب عازی بدر حضرت زید بن حارثہ فیلی ، نوید فتح سنانے تیز رفتار ناقہ پر مدینہ منور و پنچ تو مشرکوں منافقوں یہودیوں میں سے کسی نے اس خبر کو بچ نہ مانا بلکہ حضرت زید فیلی کو خوف زدہ بزدلی سے میدان معرکہ سے بھاگ آ نیوالے قرار دیا فتی کہ جب دودن بعدمظفر ومنصور لشکر اسلام مع سترقیدیوں اور کثیر مال غنیمت کے داخل مدینہ منورہ ہواتوان حاسد مشرکوں منافقوں یہودیوں کے جیرت کی انتہانہ تھی۔

ای طرح جب انتکر کفار سے خیسمان خزاعی نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ کر فکست کی دل چاکے خبر سنائی اور مقتول سرداروں کی فہرست بیان کی اور قید یوں کے نام بھی بتائے تو اہالیان مکہ مکرمہ نے اس کے ایک لفظ کو بھی بچے نہ مانا اور اس کو پاگل سمجھ کر مضما کرنے گئے ختی کہ جب یکے بعد دیگر کے لئکر کے لوگ واپس پہنچے اور خیسمان کے بیان کی پوری تقید بی ہوئی تو مکہ مکرمہ کے ہرگھر میں ماتم کا کہرام مجے گیا۔

اس فتح کی شہرت نے جزیرۃ العرب کے طول وعرض میں اسلام کی صدافت کا سکہ بٹھادیا، بہت سے کافرنشکریوں نے فرشتوں کا نزول اور آسانی امداد کا پہنچنا دیکھا تھا تو اسلام کی صدافت کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی فک وشبہ باتی نہ رہا ہی ان میں سے بعض کے بعد دیگر نے فود بخو دمہ بند منورہ میں حاضر در بار نبی کریم آلی ہوکر داخل اسلام ہوئے اور بعض نے مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کی ججرت بھی اختیار فرمائی اور عرب کے قبائل بھی بدرضا ورغبت پیش قدمی کر کے حضور انوں آلی ہے معاہدہ کرنے لگے شوق سے جوتی در جوتی داخل اسلام ہونے گئے، مقام شریف بدر میں بجائے بچھنے کے سے جوتی در جوتی داخل اسلام ہونے گئے، مقام شریف بدر میں بجائے بچھنے کے سے جوتی در جوتی داخل اسلام ہونے گئے، مقام شریف بدر میں بجائے بچھنے کے

اصحاب بدر ( 84

نوراسلام كواورفروغ حاصل ہوا،سورة صف آية مباركہ بن ہے۔ يُرِيَدُونَ لِيُطُفِؤُ نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمَّ نُورِهٖ وَلَوْكِرِهَ الْكَافِرُونَ (بِهِ)

ترجمہ: ''وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نور کو اپنی پھوکوں سے بھادیں، کیکن اللہ تعالی اپنا نور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر براما نیں۔''
نورخدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

### فضيلت اصحاب بدر

رِضُوَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِيْن

باتفاق جمع ائمه الل سنت والجماعت بدری صحابہ کرام رضوان الدیلیم اجمعین تما مصابہ میں افضل ترین ہیں، چاروں خلفاء راشدین بھی اور باتی چے دعزات عثرہ مبشرہ بھی رضی اللہ تعالی عنہم مشاملِ غزوہ بدر ہیں۔ حضرات اصحاب بدر رضوان اللہ علیم اجمعین کی خاص نفنیلت اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضور نبی کریم الله نفید مراسلہ کے متعلق پرسش نے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ مہا جر کھی سے اس خفیہ مراسلہ کے متعلق پرسش فرمائی جو انہوں نے احسان کے ارادہ سے کفار مکہ کو کھا تھا جو کہ سیدنا عمر فاروق کھی کے پاس اللہ اور حضور نبی کریم الله اور جمع مسلمانوں سے خیانت کا جرم کبیرہ تھا اور اس وجمع مسلمانوں سے خیانت کا جرم کبیرہ تھا اور اس وجہ سے اجازت چابی تو حضور سید العالمین تعلقہ اس وجہ سے اجازت چابی تو حضور سید العالمین تعلقہ نے فرمایا اے عرا کیا حاطب بدری نبیں اللہ تعالی نے اصحاب بدر پر خاص توجہ کے ساتھ فرمایا ہے ایال معرکہ بدرتم جو چاہوسوکر و تہارے لئے جنت واجب کردی گئی ساتھ فرمایا ہے ایال معرکہ بدرتم جو چاہوسوکر و تہارے لئے جنت واجب کردی گئی ساتھ فرمایا ہے ایال معرکہ بدرتم جو چاہوسوکر و تہارے لئے جنت واجب کردی گئی

حضور نی کریم الله اصحاب بدر رضی الله عنهم اجمعین کی خاص عزت فرماتے ہے ایک وقت چند بدری اصحاب رضی الله عنهم ایسے وقت حاضر دربار تا جدار کو نین الله الله مهوئے کہ مجلس مبارک دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنهم سے بحری تھی سلام کا جواب دینے کے بعد اہل مجلس ابنی ابنی جگہ بیٹے ہی رہے اور حضرات اہل بدرضی الله عنهم کو دینے کے بعد اہل مجلس ابنی ابنی جگہ بیٹے کی رہے اور حضرات اہل بدرضی الله عنهم کو مار خاص مرد کے جانہ دی تو حضور سید العالمین الله عنهم کو بارخاطر ہوا اور اپنے نزد یک والے صحابہ رضی الله عنهم کو ہٹا کر بدری صحابہ رضی الله عنهم کو اپنے متصل خاص شرف سے بھایا۔ ہٹا کے جانے والے اصحاب دل میں گراس خاطر ہوئے تب بارگاہ اللی سے سورة مجادلہ کی گیار ہوں آیے کریمہ کا نزول ہوا۔

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَالُهُ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ اللهُ لَكُمُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ اللهُ لَكُمُ اللهُ الله

" ترجمہ: اے ایمان والوجب تم سے کہاجائے مجلسوں میں جگہ دوتو جگہ دو، اللہ تعالی تہمیں جگہ دے گا۔"

اصحابِ بدررض الله عنهم کی خاص فضیلت حضرت رفاعہ بن رافع بن ما لک خزر بی افساری بدری فضیله کے اس بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک روز حضرت جرئیل الطبع نے نبی کریم میں ہوتی ہے دریافت کیا کہ نبی کریم میں بدری صحابہ (رضی التحنیم) کا کیا مرتبہ ہے تو جواب میں سیدالعالمین میں التحقیق نے فرمایا کہ وہ سب مسلمانوں میں افضل ترین مانے جاتے ہیں تب حضرت جرئیل الطبع نے عرض کیا کہ جو ملائکہ میں افضل ترین مانے جاتے ہیں تب حضرت جرئیل الطبع نے عرض کیا کہ جو ملائکہ میں معزز ترین شار کئے جاتے ہیں۔

یَومُ الْفُرُقَانُ کے بعد شہدامی می فرعت کا اظہار خود اللہ تعالی نے بہت معظم وکرم الفاظ میں سورۃ بقرہ کے انبیویں رکوع کی دوسری آیة کریمہ میں یوں فرمایا ہے:

امحاب بدر ( 86

وَلَا تَقُولُوالِمَنَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتُ بَلُ اَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لَا تَشُورُونَ هِ (بِهِ) تَشْعُرُونَ ٥ (بِ٢)

ترجمہ:'' اور جواللہ نتعالیٰ کی راہ میں مارے مے انہیں مردہ نہ مجھو ہلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خرنہیں۔''

پھرایک سال بعد بینی ماہ شوال سن مرجری کے غزوہ احد کے بعد آیة کریم فدکورہ کی تفرید کے اللہ سال بعد اللہ تعدید کے اللہ سوا کہتر تفییر کے طور پرسورہ آل عمران کی آیات شریفہ شارہ ایک سوانہتر ۱۲۹ تا ایک سوا کہتر ۱۷۱ کا دول ہوا:

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَاط بَلُ اَحْيَا ءٌ عِنْدَ
رَبِهِمْ يُرُزَقُون \* فَرِحِيْنَ بِمَآاتَا هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ
بِاللَّهِ مَنْ نَظْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ آلَا خُوْق عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَآنَ اللَّهَ لَا يُضِينُهُ
يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَآنَ اللَّهَ لَا يُضِينُهُ
اجْرَالمُوْمِنِينَ أَنْ اللَّهَ لَا يُضِينُهُ
اجْرَالمُوْمِنِينَ أَنْ اللَّهَ لَا يُضِينُهُ

ترجمہ: جواللہ کی راہ میں مارے کئے (بینی شہداء کرام کو ہرگز مردہ نہ مجمودہ زندہ ہیں اپنے رب سے رزق پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اورخوشیاں منارہے ہیں اپنے پچھلوں کی ملاقات پر جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں انہیں نہ بھواند بیشہ ہے نہم ، اللہ تعالیٰ کی نعمت پرخوشیاں مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجرضائع نہیں کرتا۔

حضور نی کریم علاقے نے فرمایا ہے کہ شہیدوں کی ارواح سبزجنتی پر ندوں کے قلوب میں مقیم ہیں اور وہ جنت کی سیر میں مشغول رہتے ہیں اور وہ جنت کے میوے کماتے ہیں جنت کی نہروں کا پانی پینے ہیں ان کے بسیرے کے لئے عرش مجید کے سایہ میں قندیلیں لئکائی ہیں جن میں وہ آرام کرتے ہیں انہیں نہ کوئی قکر ہے نہ خوف نہ خطرہ۔ اللہ ما آدم دیم الرضوان عکیہم و آمِلنا بالا مسوار الیمی او دعقہا لکھیم

آمحآب بدر)

ترجمہ: ' یا اللہ ان پر تیری دائمی رضا قائم رکھ اور ہماری مددفر ماان اسرار سے جوتو نے بیں ابخشاہے۔''

### تضرفات وكرامات واصحاب بدر

#### رضى الله تعالى عليهم اجمهعين

حضرت جعفرابن عبداللدرضی الله تعالی سے منقول ہے کہ ان کے والد نے ان کو وصیت فر مائی کہ تمام صحابہ کرام رضی الله تعالی علیم اجعین سے عبت رکھے اور خاص اہل برد ذوالکرام رضوان الله علیم اجعین کے اساء گرا ہی سے توسل کرتار ہے۔ کہ ان کے ذکر کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے، علامہ درانی وعلامہ شخ عمر جمال کمی وغیرہ نے فرمایا کہ اصحاب بدررضی الله عنهم اجھین کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں جو بھی وعا کی جاتی ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض علاء کرام کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اساء گرا می اصحاب بدررضی الله تعالی عنهم کی برکات سے درجات ولایت حاصل کئے ہیں مریضوں اصحاب بدررضی الله تعالی عنهم کی برکات سے درجات ولایت حاصل کئے ہیں مریضوں نے دریرینہ اورمہلک امراض سے شفاء پائی ہے مسافروں تا جروں، دولتندوں نے درید دوری، چوروں، لئیروں سے امن پائے ہیں مفلس غنی ہو گئے ہیں، قید یوں نے قید سے رہائی پائی ہے نہایت تیز طوفانوں میں جہاز سلامت نے گئے ہیں ہوتی رہی ہیں اہم امور روزی نصیب ہوئی ہے، الغرض ہرتم کی جائز مرادیں حاصل ہوتی رہی ہیں اہم امور میں بعض بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ اساء اصحاب بدر رضی الله تعالی علیم اجھین کا برصنا یا لکھر کر پاس محفوظ رکھنا موجب برکات و باعث اجابت وعا ثابت وعا ثابت ہوا ہے۔

حضرت زید بن عقبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے ملک مغرب (افریقہ) میں ایک تا جرکوکٹیر مال تجارت کے ساتھ ایک ایسے راستے سے آتے ہوئے یا جو چوروں اور وحثی جانوروں کامشہور راستہ تھا جس میں کئی لوگ لٹ مجھے اور کئی

(اصحاب بدر) . (88

جانیں تلف ہوئی تھیں لیکن بہتا جرتن تنہا مرف ایک غلام کوساتھ لئے خیریت سے آیا تھا ہماری جیرانی کی حد نہ رہی کہ رہیے جان و مال کے امن کے ساتھ رہا، میرے والد نے اس سے دریافت کیا تواس نے بیان کیا کہ میں اس خطرناک راستہ میں اس لشکر کے ساتھ گذراہوں جس لٹکر کے ساتھ حضور انور اقدس سید العالمین ملک نے اپنے وشمنول كے ساتھ كامياب مقابله فرمايا تھا۔ ليني حضرات عالى قدر امحاب بدر رمنى الله عنهم اجمعين كامظفرومنصوركشكرمير بساته تقااسك مجصه ندكسي ذاكو كاخوف تغانه چور كا نہ وحثی درندے جانور کا اور نہ کسی ڈاکویا چوریا وحثی درندے نے مجھ تک پہنچنے کی جرا ت كى ائل بيان يرميرے والدنے اس تاجركوتم دے كرمفصل بيان بتانے كے لئے کہاتواس نے سنایا کہ چندسال قبل تک میں خود ڈاکوؤں کا سردار تھا ایک رات ایک برے دولتند تاجر کے قافلہ پرہم نے حملہ کیا کہ جس کے ساتھ بیش قیت تجارتی مال تھا اور صرف چندمحافظ ساتھ ہمارے پہلے ہی حملہ میں ہمارے دس آدمی مارے مجنے، اس تاجرنے ہمیں متوجہ کرکے بوچھا کہ اس حملہ سے تمہارا کیا مطلب ہے ہم نے جواب ویا کہ جمیں تیرامال جاہئے، اس نے جواب دیا کہتم وہ ہرگز حاصل نہ کرسکو سے کیونکہ مير ب ساتھ حضرات ذوالقدر اصحاب بدر رضي الثعنهم ہيں۔ ہم نے کہا ہم اصحاب بدر رضی الله عنهم کوئبیں جانتے ، تب تاجر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارااور امحاب بدر رضی الله عنهم کے اساء گرامی بر بنے لگا، ناگاہ ہوا کا ایک نہایت تیز جھونکا جاری ہوا ہتھیاروں کی آ واز ، نیز ول کی جمنجعنا ہے سنائی دی اور ریجی سنا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ جمیل کے ساتھ حضرات ابل بدر (رضی الله تعالی عنهم كا استغبال كرو، هم ير بيبت طاري موتى اور جم نے عقاب جیسے لوگ تیز رفار محوروں پر سوارد کیمے جنہوں نے ہمیں تھیرلیا اور آن واحديث ميرے مزيد رفقاء مارے محتے ميں نے خوف زدہ موکراس تاجر كو يكارااوركہا كه ميں اللہ تعالیٰ كی پناہ ليتا ہوں اور تھے ہے تھی امان مانگتا ہوں اور اپنے بدا فعال ہے توبه كرتا مول ، تب وه تاجر امن سے جانے لكا اور كمر سوار للكر بحى غائب موكيا ميں امحاب بدر)

نے اس تا جرسے التجاکی کہ وہ مجھے بھی اصحاب بدر کے اساء گرامی سکھادے ، اس نے بینام مجھے سکھادیئے اس روز سے آج تک خواہ سمندر ہوخواہ زمین مجھے کی سے کوئی تکلیف نہیں پنچی اور اب میں چوروں اور درندوں کے خطرناک مشہور راستہ سے ان بی اصحاب محترم غزوہ بدر رضی اللہ تعالی عنہم کے اساء گرامی پڑھتا ہوا آیا ہوں ، اس طرح وہ مقدس حضرات میرے ساتھ رہے جس ڈاکو یا چوریا وحثی درندے نے مجھے دیکھا میرے راستہ سے ہٹ گیا

اللهم أدِم دِيْم الرِضُوانَ عَلَيْهِم وَامِدُنَا بِالْاسْرَارَ الَّتِي اللهم الدِمُ دِيْم الرِضُوانَ عَلَيْهِم وَامِدُنَا بِالْاسْرَارَ الَّتِي اللهم الدَّهُيُم الرِضُوانَ عَلَيْهِمُ وَامِدُنَا بِالْاسْرَارَ الَّتِي

منقول ہے کہ ایک دولتمند مخف جج کے لئے روانہ ہوا ڈاکواس کے مکان کی جہت
پر چڑھے تو مکان کے اندر ہتھیاروں کی جھنکارٹی اور ڈرکر بھاگ گئے گر دوسری رات
بھی ان کوابیا ہی تجربہ ہوا بھراس گھر میں داخل ہوکر چوری کرنے کی جرائت نہ کی جب
وہ صاحب جج سے واپس ہوا تو ڈاکوؤں کے سردار نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ
تم نے اپنے گھر کی حفاظت کس کے ذمہ کی تھی اس نے جواب دیا کہ میں نے وَلا یَوُدُ وَ مُحفظُهُ مَا وَهُو الْعَلِیُ الْعَظِیمُ (پ س) ترجمہ: ''اس کو یعنی اللہ کو انکی حفاظت گراں
نہیں گزرے گی اور وہ بڑے مرتبہ والا ہے۔' اور اساء اقدس اصحاب بدر رضی اللہ عنهم اجمعین ایک کاغذ پر لکھ کر دروازہ کی چوکھٹ میں رکھ دیا تھا اور بس۔

اصحاب بدر ( 90

بِسُمِ اللهِ اللَّذِي لَا يُضُرُّمَعُ إِسُمِهِ شَيْئَةً فِي الْآرُضِ وَلَافِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

کا ذکر تھا، ان کی توجہ طوفان کی طرف کرائی گئی توانہوں نے ایک گلوا کا غذکا عنایت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اس کو کشتی کے آگے کے حصہ میں رکھ کر جدھر سے ہوا چل رہی تھی اسی رخ کشتی کو چلا کیں وفعتاہ یکھا گیا کہ ایک فخض سمندر کو چیرتا پہنچا اور اپنے زور بازو سے کشتی کو کھنچ کر خشکی کی طرف ریت پر چڑھا دیا دوسرے دن جب طوفان تھم گیا تو کشتی والوں نے کشتی کو کھنچ کر پانی میں پہنچا دیا، بعد کشتی سلامتی سے روانہ ہوئی اور خیروعا فیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئی اس کا غذکو پڑھا گیا تو دیکھا اس میں اسم ء ذوالقدراصحاب غزوہ بدررضی الله عنهم کھنے تھے اور بس۔

اس میں اسم ء ذوالقدراصحاب غزوہ بدررضی الله عنهم کھنے تھے اور بس۔

وَاَمِلْنَا بِالْاَسُوارَ اللَّهِ مُنْ اَوْدَعُتَهَالْدَهُ مُنْ مُنْ اِللَّا اللّٰ عُلْمُ اَدِمُ دِیْمَ الرِضُوانَ عَلَیْهِمُ

### مناظرومار بدرشريف

مہواجم پہاس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں

زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں

بدر شریف آج کل محدود اختیارات والے ایک اعزازی موروثی امیر کا مقام ہے
جوشریف بدر کہلا تا ہے، اس گاؤں میں جو کھجور کے باغات ہیں وہ سب اس کی جا گیر
ہیں یہاں حکومت کا ایک چھوٹا سا دوا خانہ ہے اور ڈاک خانہ بھی ہے اور لڑکوں کا ابتدائی
مدرسہ بھی حکومت سعود یہ نے یہاں لاسکی ٹیکیگراف کا دفتر بھی قائم کیا ہے اور پولیس کا
خمانہ بھی پٹرول کمپنی والوں نے پٹرول کا پہنے بھی لگایا ہے، قہوہ خانے ہیں، قیام کے
ہلئے کسی ایک قہوہ خانے ہیں جگہ یا قہوہ خانہ والوں کے ذریعہ کوئی مکان دوجاریوم تک

امحاب بدر)

کے لئے کرایہ پر بھی حاصل کر سکتے ہیں بازاری سودا اسلف صرف جمعہ کوخرید تے ہیں جبکہ اس گاؤں میں خرید وفرو فت کا ہفتہ وار میلہ لگتاہے اور اطراف وا کناف کے تاجران ومشتریان جمع ہوتے ہیں ہفتہ وار بازار میں اس وادی کی پیداوار مجور شہد، رغن بلساں اور موسم میں تربوز وخربوزہ خرید سکتے ہیں اور نیز انڈے مرغ، بکریاں، دینے بھی فرو فت ہوتے ہیں۔

کومت سعود یہ نے جدہ و مدینہ منورہ کے درمیان موٹروں کیلئے پختہ سرک تعمیر کی ہوتی ہوتی ہوتی وادی بدر، وادی صفراء وادی حرا، وادی خف میں سے گذر کر مجید اورر و حارب سے آگے مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے جاج اب آسانی سے تیرہ شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت مقام بدر میں اور چومویں شہید محترم حضرت عبیدہ بن حارث کی کی زیارت مقام صفراء میں کرسکتے ہیں، وادی صفراء قبیلہ غفار کی وادی ہے موضع واسطہ کے لوگ ایک قبر کی زیادت یہ کہتے ہوئے کراتے ہیں کہ یہ مشہور مقرب صحابی حضرت ابوذر غفاری کا مزار ہے متند کتب سیروتاری نے ہیں کہ یہ مشہور مقرب ابوذر غفاری کی گامزار بردہ میں ہے، جو مدینہ منورہ سیروتاری نے بی کہ یہ مشہور مقرب ابوذر غفاری کی کا مزار بے متند کتب سیروتاری نے بی کہ یہ مشہور مقرب ابوذر غفاری کی کا مزار بردہ میں ہے، جو مدینہ منورہ سیروتاری نے بی کہ یہ میں کے دھورت ابوذر غفاری کی گامزار بردہ میں ہے، جو مدینہ منورہ سیروتاری نے بی کہ یہ میں کے دھورت ابوذر غفاری کی گامزار بردہ میں ہے، جو مدینہ منورہ سیروتاری نے بی کہ یہ میں میں دور ہے جہاں ان کا انتقال ہوا۔

بدر شریف میں قبور شہداءِ عالیمقام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے علاوہ وسیح
میدان جنگ اور وہ ٹیلہ جس پر مجدع ریش ہے ماثر مبارک ہیں، اس چھوٹے ٹیلہ کی
چوٹی پر ایک بالکل چھوٹی می مسجد ہے جومسجد نفر وسید اجابہ وسید فتح کے تین نام رکھتی
ہے یہ سیجد خاص اس مقام مبارک پر ہے جہاں ہوم الفرقان کورشک قصور کسرئی وقیصر وخاقان حضور معدن النور والفیعان تا جدار عالمیان علیا کے کور کے چوں کا عریش مبارک تھا جہاں نی کریم علی نے عین الزائی کے درمیان فتح اسلام کے لئے دعامائی مبارک تھا جہاں امداد ملائکہ جمیع کا فرحت بخش بیام کیکر سیدنا جرائیل علیہ السلام کا نزول مبارک ہوا تھا شکی جگہ کے باعث مسجد بہت ہی چھوٹی ہے اس مجد سے چند ہی قدم مبارک ہوا تھا شکی جگہ کے باعث مسجد بہت ہی چھوٹی ہے اس مجد سے چند ہی قدم

اصحاب بدر ( 92 )

نے ای ٹیلہ پر تھوڑی کی مسلم اور عریض جگہ پر مجد عریش نامی اس گاؤں کی پہند ممارت والی سیح، بہی نام یاد دلاتا ہے کہ عریش مبارک ای ٹیلہ پُر تھا، نماز جعد کے موقع پر کہ وہ بازاری میلہ کا بھی دن ہوتا ہے مجد عریش بمعہ محن نماز یوں سے خوب بحرجاتی ہے وادی بدر کے شائی گھاٹیوں سے جاری ہونے والی ایک گرعرض والی نہراس گاؤں کے والی بدر کے شائی گھاٹیوں سے جاری ہونے والی ایک گرعرض والی نہراس گاؤں کے وسط میں سے گذرتی ہوئی مجدعریش کے سامنے سے بہتی ہے اور وضو وغیرہ کے لئے یائی مہیا کرتی ہے، اس نہر کو او پر سے ڈھانپ کر ممصی (syphon) اصول پر اس پائی مہیا کرتی ہے، اس نہر کو او پر سے ڈھانپ کر ممصی (syphon) اصول پر اس ٹیلہ پر اس کو ایام قدیم میں چڑھایا گیا ہے اس نہر کا پائی قدر نے نمکین ہے اور اکثر یہی پائی بیاجا تا ہے گاؤں کے باہر میدان جنگ کے کنار سے وہ کو وال ہے جس پر لشکر اسلام نے بدر وہنچے ہی قبوہ خانوں میں میٹھا یا نی لذیذ وشیریں ہے قبوہ خانوں میں میٹھا یائی ملتا ہے جو مدید منورہ سے منگوایا جا تا ہے۔

قروشہداء کرام رضی اللہ تعالی عنبم پر داتوں میں نورانی شعاعیں چکی نظر آتی ہیں بخلاف اس کے اس قلیب (گڑھے) جو مذن کفار ہے داتوں میں دبجری سابی چھائی دہمی کا در بی ہے۔ عدوۃ اللہ نیا کے جانب ایک ریت کا پہاڑ ہے جو بجیب کرشمہ قدرت ہے وادی بدر کے مشرق حدیر جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے بیریت کا پہاڑا آسکی ایک درمیانی کڑی ہے اس ریت کے پہاڑ کے دونوں جانب خالص پھر لیے پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس درمیان ریت کے پہاڑ کا مقامی نام قسر ہے جو غالبًا لفظ قوس کی خرابی ہے چونکہ بہاڑی سلسلہ کی بیری کری تھا ہی کہ کہ اس کی بھر کے بہاڑ کا مقامی نام قسر ہے جو غالبًا لفظ قوس کی خرابی ہے چونکہ بہاڑی سلسلہ کی بیرگری قریباً قوس بی کے شکل کی ہے۔ اس قوس یعنی پہاڑی چوٹی مشل چاقو یا تکوار کی نوک کے باریک دھاروالی ہے باوجود تیز ہوا کے جو ہروقت چلتی دھاروالی ہے باوجود تیز ہوا کے جو ہروقت چلتی رہتی ہے اس کی ریت کوا گرکوئی کرید کردیکے جبی تو پھر کہا کوئی کٹر بھی نظر بین آتا صدیوں سے رہتی ہے اس کی ریت کوا گرکوئی کرید کردیکے جبی تو پھر کہا کوئی کٹر بھی نظر بین آتا صدیوں سے بیریت کا یوں اپنی جگہ عام قانون قدرت کے خلاف رہنا جیب کرھمہ کو قدرت الی سے بدمرف اس لئے یہ بہاڑ قابلی زیارت ہے بلکہ اس پہاڑ سے مخلف اوقات میں سے نہ مرف اس لئے یہ بہاڑ قابلی زیارت ہے بلکہ اس پہاڑ سے مخلف اوقات میں سے نہ مرف اس لئے یہ بہاڑ قابلی زیارت ہے بلکہ اس پہاڑ سے مخلف اوقات میں

اصحاب بدر

عموماً فجر وعصر کے اوقات میں اور بلاناغہ جمعہ کی رات جنگ کے طبل کی آواز صاف سائی دیتی ہے جس وقت ہوا کا رخ مغرب کی جانب سے ہوگاؤں میں بیٹھے ہوئے بھی یہ آوازس سکتے ہیں تفتہ تعلیم مثل علامہ شامی علامہ عمر جمال کی ، امام مرجانی وغیرہ نے سلام کی اوازس سکتے ہیں تفتہ تعلیم کیا ہے کہ بید فتح اسلام کے شادیا نے ہیں جو بدری ملائکہ بجاتے ہیں ، اہل بدر کے علاوہ زائرین بھی آج تک بیجنتی طبل کی آواز صاف سنتے آرہے ہیں گو بجانے والے نظر نہیں آتے مؤلف کتاب اوراس کے رفقاء نے بھی بیآ وازسی ہے۔

رنتمه

فَعَالٌ لِمَا يُوِید (پ ۳۰) (سورۃ بروج سولہویں آیۃ شریف اللہ تعالیٰ جو چاہتاہے وہ کرتاہے) پس رب العالمین کی خاص مرضی تھی کہ کا رمضان المبارک ۲ جری کو بمقام اقدس بدروکفر واسلام کے درمیان یہ فیصلہ کن جنگ ہوجیہا کہ خود حق سجانہ وتعالیٰ کا اقرار ہے (سورۃ انفال ساتویں واٹھویں آیۃ شریفہ)

وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اشْوَكِهِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيَّدُ اللَّهُ أَنُ يُجِقَّ الْحَقِّ وَيُبِيلُ الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهُ الْمُحُقِّ الْمُحُقِّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهُ الْمُحُومُونَ حَ (بِهَ)

ترجمہ: اورتم بیہ چاہتے تھے کہ تہمیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھکانہ ہواور اللہ تعالیٰ بیہ چاہتاتھا کہ اپنے احکام سے تن کاحق ہوناعملاً! ثابت کردکھائے اور کافروں کی جڑکاٹ دے تاکہ سے کوسچا ظاہر کرے اور جھوٹ کو جھوٹا خواہ مجر مین براہا نیں ) پس اللہ تعالیٰ کے پاس حملہ آور کھار قریش قابل سزا مجرم تھے اور حق سجانہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی سزا صحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ہاتھوں دلوائی اور آخرت میں جہنم کی آگ کی مزید سزا بھی مقرر فرمائی ہے جسیا کہ بدری کھار مکہ مقتولین کے متعلق جہنم کی آگ کی مزید سزا بھی مقرر فرمائی ہے جسیا کہ بدری کھار مکہ مقتولین کے متعلق

اصحاب بدر ( 94

سورة انفال کی تیر ہویں اور چودھویں آبیر مبارکہ میں رب العزت نے فرہایا ہے۔

ذلِکَ بِأَنْهُمُ هَا قُو اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ج وَمَنُ يُنَسَافِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهِ هَدِينُدُ الْعِقَابِ فَلِكُمُ قُلُولُونُهُ وَاَنَّ لِلْكُلْهِرِ يُنَ عَذَابَ النَّارِ (پ ۹)

اللّٰه هَدِیدُ الْعِقَابِ فَلِكُمُ قُلُولُونُهُ وَاَنَّ لِلْكُلْهِرِ يُنَ عَذَابَ النَّارِ (پ ۹)

ترجمہ: بیر ااس کے کہ انہوں نے اللہ اور اسکے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اسکے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب بھی ہے۔

تواب چکمواور اس کے ساتھ بیہے کہ کا فروں کوآگ کا عذاب بھی ہے۔

پس چودہ سوسالہ اسلام کے پودے کو جو بیم الفرقان تک بالکل نخاساا ورنجیف تھا اللہ عزوجل نے چودہ شہدائے کرام اور کئی زخمی غزیان ذی احترام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجعین سے ان کے نفیس ولطیف وطاہر وفاخر خون سے آبیاری کروائی۔ جمیج اصحاب غزوہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے متفقہ جانباز کوشش کروا کرستر کفار کے نجس و پلید خون کی کھاد اس پودے کو فراہم کروائی ٹنی کہ آگے چل کرید پودا بہت تروتازگی سے نشو ونما پانے لگا اور تیزی سے بڑھنے لگا اور خوب پھلا پھولا، یوم الفرقان تک دنیا بجر میں شاید و تین بزار مسلمان سے لیکن حضورہ اللہ کی دنیاوی حیات کے باتی ساڑھے آٹھ سال میں قریباً تمام جزیرہ العرب میں اسلام پھیلنے کے علاوہ ہیرون ملک عرب میں بھی میں قریباً تمام جزیرہ العرب میں اسلام پھیلنے کے علاوہ ہیرون ملک عرب میں بھی مرطرف مثل بے بناہ سیل دین اسلام پھیلنا شروع ہوا خی کہ آج روئے زمین کا کوئی مرطرف مثل بے بناہ سیل دین اسلام پھیلنا شروع ہوا خی کہ آج روئے زمین کا کوئی میں بائے جاتے ہیں دنیا بحرکی نصف سے زیادہ آبادی آج کھہ طیب

لَااللهُ إِلَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ طَيْحًى هــــــ

بدر کی اس عظیم الثان فتح سے چھ سال بعد رمضان شریف سن ۸ ہجری میں جب کمد معظمہ فتح ہوا اس وفت تک قریش سخت سے سخت دشمنان اسلام وتشدگان خون حضور سیدالا نام اللہ جو شے مثل ابوسفیان بن حرب وابوسفیان بن حارث وعکرمہ بن ابو جہل وغیرہ بمعدان کے قبعین داخل اسلام ہوئے اور فدایان وجال فاران حضور رسول اکرم

اصحاب بدر)

الله ہور حنین وطائف و تبوک کے غزوات میں ہمرکاب رہنے کا شرف حاصل کیا اللہ وحدہ لاشریک پر یوم حساب و جزا پراصول مساوات انسانی پرآغاز میں ایمان ندلائے۔ قریش آخرکاراصنام سے منہ موڑ کر جب واخل اسلام ہوئے ان کا جواند یشہ تھا کہ قبائل عرب میں ان کا شرف واعزاز واعلی رتبہ باتی نہ رہے گا۔ صاف غلط ثابت ہوا بلکہ ان کا شرف واعزاز ومرتبہ پہلے سے زیادہ بلند ہوگیا۔ خلفاء راشدین و بنوامیہ و بنوعباس کی خلافت وامارت کے نوسوسالہ عرصہ میں قریش نہ صرف تمام ملک عرب پر اور تمام قبائل عرب پر ہے گمال حکمرال رہے۔ بلکہ ایشیا یورپ میں (مشرق میں) سواجل سے سواحل مراکش (مغرب میں) سواجل سے سواحل مراکش تک کے عنال ہائے حکومت کے خداد قبضہ سے مشرف معزز وممتاز رہے اور آج تک بھی تمام عالم اسلام میں قریش کی تو قیرعزت ہے قول اللہ تعالی ہے۔

وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَعُلَمُونَ طَ

(پ ۲۸ سورة منافقون آبیت ۸)

اورعزت ہے صرف اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ کا کو اور مومنوں کو دعا ہے کہ ان اصحاب غزوہ بدرغازیان مکرم وشہید ان محرّم رضی اللہ تعالی عنہم اور اکے سپہ سالا راعظم حضور سیدنا و بینا علی ہے خاص طفیل سے مولائے کریم قادرِ مطلق ذوالجلال والا کرام مؤلف رسالہ ہذا کو اور اس کے والدین اقربا کو اوراس کے استادوں اور مشامخوں کو اور جہی ناظرین وقارئین وسامعین کتاب ہذا کو وشمنان وین وائیان ورشمنان عزت جان ومال سے اور ہرقوم کے ارضی وساوی آفات وبلیات سے ہمیشہ ورشمنان عزت جان ومال سے اور ہرقوم کے ارضی وساوی آفات وبلیات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمارے دینی ودنیاوی دامان مراد کو گو ہر مقصود مالا مال فرما کرنوازت مور جوئے ہمیں تادم والسیس صراط مشتقیم پرخوب ثابت قدم رکھے ہر کھلہ ہرتم کے صغیرہ کمیرہ گناہوں سے دور محفوظ اور صالح اعمال وافکار اذکار کی سعادت سے ممنون ومبر کبیرہ گناہوں کو اپنے خاص افرمائے ۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور ہمار سے میوں کو اپنے خاص

اصحاب بدر ( 96

لطف وکرم سے بخش کرفردا محشرا پی رحمت کے سابیہ سے نواز ہے اورا پیغے ویدار پاک سے جمیں مشرف ومتاز وسر بلندفر مائے۔

أمين يارب العالمين، ياخيرالنّاصرين، يا ارحم الراحمين ا يااكرم الااكرمين ا بجاه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولينا طّه وياسَ صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين بعد دكل ذرّةٍ مِأ الفَ اَلفِ مَرّةٍ الىٰ يوم الدين ط

> بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيمِ طَ نَحْمَدُهُ وَتَصَلِّحِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ طَ

اکثر مؤرضین معرکہ و بدر کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں فقط تین سوتیرہ 313 اصحاب کرام کی شرکت تھی اور بے نفس نفیس شامل معرکہ نبیں ہونے والے گیارہ مزید اصحاب عالى مقام ر الله كا بحى شار شاملين غزوه مي حضور رسول اكرم الله في فرمايا جن میں نوحعزات بہل ارشادات آنحضوں مثلاث خاص خدمات پراس روز مامور ہے، ايك محالي حعزت خوات بن جبير رضيطه دوران سفراتكر من محوكر لكنے سے زخى موسمئے شخ البيل واليل مدينه منوره روانه فرمايا تفا اور ايك صحالي حضرت سعد بن رضيطيه روائلي کے لئے تیار ہونے کے بعداورکوکب اسالمی کے سفرسے پہلے رات میں قضاء اللی سے واصل بحق ہوئے۔ ان گیارہ اصحاب کرام رضی الله عنبم کو بھی مال غنیمت سے نی کریم مَلِللَّهِ نِهِ معد عطافر مایا، جب مؤرجین نے امحاب بدر دمنی الله عنم کی فہرسیں تیارکیں تو کسی ایک مورخ کے بعض نام دوسروں کی فہرستوں میں نہ یائے محے۔ ابن سیدالناس (متوفی ۱۳۳۷ مجری) نے اپی متند کتاب سیرت مسمیٰ عیون الاثر میں تمام مورخین سلف کی فہرستوں کا ذکر کرتے ہوئے غیرمتفق اساء پر اپنی آرا وکھی ہیں۔اس کتاب سے علامه في عبدالطيف بقاعي نے جملہ تين سوتر يسط ٣١٣ اساء كرامي اخذ كے بين إور علامہ فیخ طلہ ابن فیخ ممنا الجبری (شارح صحیح بخاری شریف) نے علامہ بھای کی (اصحاب بدر)

فہرست کی تقید بی فرماتے ہوئے اپنی شرح تحریر کی ہے، نیز اپنی منظومہ جالیہ الکدر فی فضل اهل بدر میں علامه سید جعفر برزنجی مدنی نے اور اس منظومه کے شارح علامہ بیخ عبدالہادی نجاالا بیاری نے اور رسالہ تحقہ وسَدِیّة وَنُبدُة تَمِیّة کے مؤلف عالم جلیل بیخ عبدالر لمن القباني نے اور رساله ُ جالية الاً كذرو۔السَّيْفُ الْعَبَارُ (مؤلف العالم العالم العالم مینخ خالد شمرز وری نقشبندی مجددی نے بھی تین سوتر بسٹھ اصحاب سے توسل کرنا پیند فرمایا ہے تو ہم پر بھی لازم ہوا کہ اس کتاب میں تین سوتر پسٹھ اصحاب عالی مقام کا ذکر مبارک ہو۔ جانا جا بھے کہ جوشاملین جنگ اس فہرست میں نیک سبیل احتیاط داخل ہوں (خواہ وہ کوئی ہوں) وہ بھی سارمضان المبارک سن جری کے قبل اسلام قبول فرمائے ہوئے سابقین الاولین جلیل المرتبہ صحابہ کرام ہیں جن کی عزت وحرمت وتعظیم وتكريم بھی ہم پر واجب ہے اور ان سے بھی توسل یقیناً باعث برکت وقبولیت ہے بعض اصحاب کی منقبت صرف ایک جملہ میں ختم ہوئی ہے وہ حضرات عالی مرتبت نے غزو ہُ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی تو بہت سی متعلقہ کتب میں ڈھونڈ اگیا لیکن اس سے زیادہ ایسے فضیلت انتساب حضرات کے متعلق کچھ نہ معلوم ہوا۔ تمام آئمہ دین اہل سنت والجماعت كا اتفاق ہے كەتمام صحابهُ كرام رضى الله عنهم میں جوافضل ترین ہیں وہ چہارخلفائے راشدین ہیں اور ان کے بعد باقی چھ ۲ حضرات عشرہ مبشرہ رضی الله عہم اوران کے بعد ہاتی اصحاب غزوہ بدر رضی الله عنہم ارپھراصحاب غزوہُ احد رضی الله عنہم اوران کے بعد اصحاب بیت الرضوان رضی الٹدعنہم، حاروں خلفاء راشدین اور سب حضرات عشرهٔ مبشره رضی التدعنهم الجمعین شاملین غزوهٔ بدر ہیں۔اس کئے بہلحاظ رفعت ومرتبت اعلى اورنيز بهاميدرحمت وبركت اسم اشرف واقدس واطهر وانورسالا راعظم مجاہدین اسلام کے بعد دس حضرات عالی مقام عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناقب عالى مراتب كا ذكر ہوگا بعدازاں بہرتر تبیب ابجد باقی تمام اصحاب كرام بدر رضى الله عنهم كاليكن جواصحاب محترم صرف كنيت مصمشهور كذرب بين ان كاذكر مبارك آخر مين موكا

98

اصحاب بدد

#### لشكر اسلام

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ طَ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِدٌ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا ءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكُعًا سُجَّدٌ ايَّبُتَغُونَ فَضُلا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا طُ سِيْمَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنُ آفَرِ السُّجُودِ (پ۲۱ فَحْ ۱۲ مُروع) مِمَ الله كرسول بين اور جوآپ كے صحبت يافته بين وه كافروں پر شخت بين اور باجم آپس ميں رحمل تم ان كود يكھو كے ركوع اور سجد كرتے ہوئے يواللہ تعالی كافضل اور رضا مندى جانے بين جس كي نشاني ان كے چروں پر ہے سجدوں كے اثر سے۔ اور رضا مندى جانے بين جس كي نشاني ان كے چروں پر ہے سجدوں كے اثر سے۔

# سالاراعظم مجابدين اسملام

سید نا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد رسول الله مَلْنَبُیْهُ سالارکاروال ہے میر تجاز اپنا اس نام سے ہے باتی نام ونشال ہمارا (اقبال)

اس افضل واکمل واشرف سید جمع مخلوق عالمین الله کے مناقب کے بیان کے ہزاروں دفاتر ناکافی ہیں آئمہ عظام وعلاء کرام سلف وظف تک بھی حضور کر نور سیالیت کے ہزاروں دفاتر ناکافی ہیں آئمہ عظام وعلاء کرام سلف وظف تک بھی حضور کی ہوئی سیالیت کے پورے اوصاف مبارک بیان کرنے سے عاجزی کا اقرار فرمایا ہے ہی بیت مؤلف ناچیزای امتی کا وہ حوصلہ کہ ذرہ مجر بھی حضور واللط الله کی منقبت بیان کرسکے، مؤلف ناچیزای امتی کا وہ حوصلہ کہ ذرہ مجر بھی حضور واللط الله کی منقبت بیان کرسکے، اس لئے آخصور الله کے صفات طاہرہ وجمیلہ وکمالات باہرہ وجلیلہ میں سے نمونہ از چند قرآنی الفاظ پیش کرتا ہے اور بھیلا وتیم دیکا وتکریماً وتظیماً حضور نبی کریم الله کے خوات اور فقو حات کے متعلق چند جملے عرض کرنے پراکتفا کرتا ہے۔

(امحاب بدر

#### حضور کے اساء اقدس والقاب

حضورا كرم الله كقر آن شريف مين دواساء اقدس بين (۱) محمد (سورة آل عمران آيت ۱۳۴ مين (۱) محمد (سورة آل عمران آيت ۱۳۴ من كريم الله كمعزز و عمران آيت ۱۳۴ من كريم الله كمعزز و محرم ومجوب القاب من جانب الله تعالى قرآن مجيد مين بين - ينس. طله. يأيها المُهُ وَمِنُ ، يأيها المُهُ وَرُنُ ،

يَا يُهَا النَّبِي، يَا يُهَاالرُّسُولُ

(جیسے یا آدم یا نوح ، یا ابراہیم یا مویٰ یاعیسیٰ وغیرہ اساء ذاتی میں سے دوسے انبیاء مرسلین کو خطاب فرمایا ویسا اللہ عزوجل نے آپ کو یا محمہ یا احمہ سے بھی ندانہیں کیا بلکہ محبت بھرے عزت والے القاب سے خطاب فرمایا

## حضورني كريم الميلية كاوصاف وكمالات

حضور انور نورمجسم الله کے بعض اوصاف انوار و کمالات از ہر کو قرآن مجید نے ذیل کے پیارے وعزیز الفاظ میں بیان کیا ہے۔

رَحُمَةً لَلْعَا لَمِيْن، خَاتَمَ النَّبِيِّنُ، كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَلِيُرًا، نَبِيّ الْاُمِي، مُعَلِّمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَة، رَسُول الله، عبد، كريم، حريص على المومنين، عزين، رؤف، رحيم (صاحب) خلق عظيم، نور، مذكر، شاهد، مبشر نذير، بشيرة نذيراً، سراجاً امّنيراً، داعيًا إلى الله (صاحب) وسيله (صاحب) مقام محمود (صاحب) قاب قوسين (صاحب) مزاغ البصر (صاحب) شرح صلر (صاحب) كوثر.

https://ataunnabi.blogspot.com/

امحاب بدر ( 100

الغرض سورة بن اسرائيل كى ستاى 87 آية مرمه كان الفاظ إنْ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا

(بے شک آپ پراللہ تعالیٰ کا برافضل ہے)

میں رب العزت نے آپ کو جونہایت عالی شان فضیلتیں عطافر مائی ہیں ان کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ طرف اشارہ فر مایا ہے۔

حضویقات کے متازم اتب عنداللہ سکانۂ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ وَرَفَعُنَالَکَ ذِکْرَکُ (پ۳۰)

(ترجمہ: "ممنے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے")

وَاقِیْم الصَّلُوٰةَ وَالنُوالزُّ کُوٰةَ وَاطِیْعُوالرُّسُوُلَ لَعَلَّکُمْ تُوْحَمُوُنَ٥ (پ١٨) نماز پڑھنے اور زکوۃ اوا کرنے کے علاوہ رسول اللّعِلَظِیّ کی تابعداری بھی کرو مے تو تب ہی تم پررحم ہوگا۔

أطِيعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوُافَانَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيُنَ طَّرِبِهِ الْكَافِرِينَ طَلِيبِهِ النَّمَالِيةِ كَاحِكَام بَعِي مَانُولِيكِن الرَّمنة مورُلُو اللهُ تَعَالَىٰ كَاحِكَام بَعِي مَانُولِيكِن الرَّمنة مورُلُو اللهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَنِي الرَّمنة مُورُلُو كَوْلَا لَهُ وَمَنِي المُنْ اللهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ و

إِنَّ اللَّذِينَ يُباَيِعُونَ كَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (ب٢٦)
ترجمہ: ''جس نے آپ کی بیعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی

وَمَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُاطَاعَ اللَّهَ (پ٥) ترجمہ: ''جس نے رسول الله علیہ کی پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔''

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُو اصَلُّو اعَلَيْهِ

101

اصحاب بدر

وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمُا ط ( ١٢٢)

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر اے ایمان والوتم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔''

(سورة احزاب ۵۲ وین آیت)

اس آخر الذكر آية مباركه مين ذوالجلال والاكرام نے اعلان فرمايا ہے كه حضور نبى كريم الله كان فرمايا ہے كه حضور نبى كريم الله كان حضور عالى الله كان كنى عزب وجل مود حضور نبى كريم عليه كي كتنى عزب وجل مود حضور نبى كريم عليه بر درود شريف برخوت وجل مود حضور نبى كريم عليه بر درود شريف برخوت اور تما مومنوں برفرض فرما تا ہے كه وہ بھى آپ عليه بردرود برخ ها كريں۔

اللهم صَلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين ط

يَاصَاحِبَ الْجَمَالَ وَيَاسَيِدَالْبَشَرُ مَنُ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدُ نُورَالْقَمَرُ مَنُ وَجُهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَدُ نُورَالْقَمَرُ لَايُمُكِنُ النَّنَاءُ كَمَاكَانَ حَقَّهُ لَايُمُكِنُ النَّنَاءُ كَمَاكَانَ حَقَّهُ بَعْد از فدا بزرگ توئى قصه مخقر بعد از فدا بزرگ توئى قصه مخقر

محاب بدر

## نى كريم الله كخويش واقارب شاملين غزوه

نی کریم علی کے حسب ذیل خویش واقارب آپ کے ساتھ اس غزوہ بدر میں شامل منے: ان تمام حضرات عالی مقام کے مناقب واعلی مراتب آئندہ صفوں پر ملاحظہ ہوں کے پچاسیدنا حزہ ابن عبدالمطلب مہاجر رفیظند پچازاد برادران سادتاعلی ابن ابی طالب (غزوه بدر تك سيدناعلى رضيطه كوشرف دامادي حضورني كريم الملك عاصل نبيس ہوا تھا بعدغز وہ بدرآ پ کی شادی مبارک سیدہ فاطمہ زہرارضی الله عنہا سے ہوئی ) عبیدہ وحمين وهيل فرزندان حارث (ابن عبدالمطلب) رمني الدعنيم\_ پيوپيمي زاد برادران سادتنا ابوسره ابوسلمه ( فرزندان سيده بره بنت عبدالمطلب ) وطبيب ( فرزندسيده ااروي بنت عبدالمطلب) وعبدالله ( فرزندان سيده اميمه بنت عبدالمطلب ) وزبير ( فرزند سيده صغيه بنت عبد المطلب ) رضى الله عنهم الجمعين، مامول، سادتنا سعد موعرى رضى الله عنهما ( فرزندان ابی وقاص میعنی پیچاز او برادر ان سیده آمنه رضی الله عنها ) دا ماد سید تا عنان ابن عفان رضی الله عنهما (غزوه بدر کےموقع پرسیده رقیہ رضی الله عنها بنت رسول کریم عليه سيدنا عمان رفيه كل زوجه مطبره تميل في بدرس مرف تين يوم بعد انقال فرما تنیں، بعدہ سیدنا عثان ریکھینہ کے تکاح میں نی کریم علیہ نے اپنی دوسری دخر سیده ام کلوم رضی الله تعالی عنها دیں، اس طرح دو دخران کے رشتہ ہے آپ حضورسيد العالمين ملك ك داماد ہوئے۔سيد نا ابوبر مديق رفي الد ماجدام كمومنين سيده عائشه عليها السلام) (سيدنا عمر فاروق رضي المناهمين جواس غزوه ميس بنفسهه شريك متع حضور ني كريم كے دوسرے سر بيل ليكن ان كى دختر إم المونين سيده هعه عليهاالسلام بيوة معزت حيس ريطينه كامعركه بدرست ويزحسال بعدتكاح بوار اصحاب بدر)

إن ميں سادا تنا عبيدہ ابن حارث وعمير ابن ابی وقاص رضی الدعنها كواس معركه بدر ميں شرف شهادت حاصل ہوا اور سادتنا حزہ ابن عبدالمطلب اور عبدالله ابن اميمه بنت عبدالمطلب وظاف كوشوال سنة جمرى ميں معركه احد ميں اعزاز شهادت حاصل ہوا اور سيدنا ابوسلمه ابن برہ بنت عبدالمطلب حظاف معركه احد ميں سخت زخى ہوئے اور ان زخموں سے جا نبر نہ ہوسكے جنگ احد سے جھے ماہ بعد جام شهادت سے نوازے گئے۔

# حضور نی کریم الله کے جہاد

وین اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت کے لئے الله عزوجل سے تھم جہادنازل ہونے کے بعد بہودونصاری یا کفارمشرکین سے جوحضور نبی کریم ملات پرحملہ آورہوئے یا جوآ ہے ملک کے بامسلمانوں کے خلاف دوسرے قبائل عرب کو بھڑ کاتے رہے یا جو خود مدیندمنوره پرچرهائی کیلئے نکلے پاچرهائی کرنے کی تیار بول میںممروف متصحضور نِي كُرِيمُ عَلِيْكُ لِي إِنَّا يُهَا لُنِّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ (اے نی اللہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرواور ان برخی فرمائی، سورة تحریم آیة مبارکہ و ورة توبه آبیمبارکہ ۲۷) کی متابعت میں مع اینے جال شار صحابہ کے جہاد کیا بهراویت حضرت زیدبن ارقم رضی الله عنها جوسیح بخاری شریف میں ہے حضور انو بطالیکہ نے انیس غزوات کی بہ تفس تغیس قیادت فرمائی کیکن رحمة اللعالمین میں مصنف نے بعض مشاہدوں کو جوصرف وحمن کو مرعوب کرنے کے لئے ہتھے اور جن میں نہ قال نہ مقابله كااراده تفااورنه كوكى قال يامقابله بى موا داخل فبرست غزوات كركے ستائيس غزوات بیان کئے ہیں جن کی قیادت مبارک بنفسہہ آپ میکانی نے فرمائی بہرحال تمام غزوات میں ندمرف بدر اُحد، خندق، بنوقیظہ، خیبر، وادی القری، مکہ مکرمہ، حنین، طا نف اور تبوک کے غزوات قابل ذکر ہیں جن میں اسلامی تشکر اور دشمنوں کے درمیان

(امحاب بدر) . (104)

لڑائیاں ہوئی اور فتح کا سبرا ہمیشہ اسلامی لفکر کے سرر ہا۔ بدر، احد وخندق کے معرکوں میں کفار کا مقصد مدینه منوره میں داخل ہوکرمسلمانوں کاقتل عام اور ایکے کمروں کو تخت تاراح كرنا تقاراس مقصد مين انبين ذره بحربجي كاميابي نصيب ندموئي اور فكست يافته منہ کے کر مکہ مکرمہ والیس ہونا پڑا۔غزوہ بنوقر بظہ میں جارسو یہودی مقتول ہوئے اور دوسو قیدی پکڑے مجئے غزوہ خیبر میں یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا اور سخت لڑائی ہوئی اور آخر کار اسلام کی فتح ہوئی غزوہ وادی القری میں خفیف مقابلہ کے بعد وحمٰن یہودیوں نے سکے کرلی۔غزوۂ بی نضیروغزوۃ بنوقلیقاع میں مثمن یہودیوں کو مدینه منورہ وجوار مدینه منورہ سے جلاوطن کیا گیا۔ بدر، احد وخندق کے معرکوں میں شکستوں سے رسواشدہ اہل كمه كمرمه نے غزوه كله كمرمه ميں مقابله كى كوئى جرأت نه كى اور كمه معظمه رعب لشكر اسلام كے معجزہ سے فتح ہوگیا۔غزوہ حنین میں اكہتر كفار مارے محتے اور چھ ہزار قيد كرلئے محتے غزوہ کا نف میں نشکر اسلام نے ایک ماہ تک طائف کا محاصرہ کیا آخرش اہل طائف مسلمان ہو مکئے رومیوں نے حجاز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس ارادہ کی تعمیل ہے پہلے حضور انو روای نظامی از از مجاہدوں کے ساتھ سرحدروم کے مقام تبوک میں منزل فرمائی تو دشمن نے مرعوب ہوکر حملہ کا ارادہ ترک کردیا اور بغیرلڑائی کے لٹکر اسلام مسروروا پس موا، باتی غزوات میں بھی وحمن بغیر مقابلہ لوٹ کیا یا دہشت ذرہ ہو کیا یا صلح کرلی۔ ان غزوات کے علاوہ نبی کر میم اللہ نے قریب جالیس کے قریب مجاہدوں کے بهغرض حفاظت اسلام مسلمین اپنی حیات د نیوی میں مدینه منوره سے روانه فر مائے جن

بہ غرض حفاظت اسلام وسلمین اپنی حیات د نیوی میں مدینہ منورہ سے روانہ فرمائے جن
کی سالاری محترم صحابہ کرام کے حوالے فرمائی ایسے معرکے سرایا کہلاتے ہیں۔ ان میں
سریۂ موتہ جس میں تمیں ہزار مجاہدین زیرسالاری حضرت زید بن حارثہ رہوئے اور لشکر
سے اہم ہے ایک لاکھ رومیوں سے ان کا مقابلہ ہوابارہ مسلمان شہید ہوئے اور لشکر
اسلام کو نمایا ل فتح حاصل ہوئے۔ اس اسلامی لشکر کو دعا کے ساتھ رخصت فرماتے

ہوئے حضور نی کریم علیہ نے حسب ذیل خطاب فرمایا تھا۔

اصحاب بدر

اے مومنو! اللہ تعالیٰ کے نام سے سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اللہ عزوجل کے مئروں سے لڑوغذر نہ کرو، خیانت نہ کرو، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور عبادت گاہوں میں پناہ گزینوں کو تنہ کرو، میوہ والے یا سایہ دینے والے درختوں کو نہ کا ٹواور عمارتوں کو نہ گراؤ، سات سرایا یا ڈاکوؤں کو سزادینے یا ان کے تعاقب میں اور چھو دشمن کا حضور اللہ کے دریافت کرنے اور باتی دشمنوں کو مرعوب کرنے کی غرض سے ان کی سرحدوں برگرداوری مظاہروں کے لئے روانہ فرمائے گئے ہتھے۔

تمام غزوات میں سپہ سالاراعظم مجاہدین اسلام حضور رسول کریم علی اسلام تقور رسول کریم علی اسلام تقریف فرماہوئے تھے اور سخت لڑائی میں آپ سب مجاہدین سے آگے ہوتے تھے، غزوہ اُحد میں آپ کا چرہ انور بہت زخمی ہوا اور سامنے کے دندان مبارک کا ریزہ بھی شہید ہوگیا حنین کی لڑائی ایک تک وادی میں ہوئی جہاں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے شہید ہوگیا حنین کی لڑائی ایک تک وادی میں مجاہدین جو ہراوہ میں تھے گھرا کر بھا کے تو تمام اسلامی لشکر منتشر ہوگیا۔ سوائے معدود سے چندصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، اس وقت آپ ملی ایک سفید فچر پر سوار تھے اور کمال شجاعت میں فچرکو دشمن کے لشکر کی طرف برحائے ہوئے آواز بلند جوش سے للکار کریے فرمائے تھے۔

أنّا النّبِى لَا كَلِبُ أنّا إبْنُ عَبُدِ الْمُطُلِبُ

ترجمه :'' میں وہ نبی ہوں جس میں جھوٹ نہیں، میں فرزند ہوں عبدالمطلب کا''

اس وفت حضور نی کریم علی کے چھاسیدنا عباس کی نیکڑے ہوئے سے اور آ پہلائے کے چھاسیدنا ابوسفیان بن حارث کی باگ بکڑے ہوئے تھے اور آ پہلائے کے چھازا دبھائی سیدنا ابوسفیان بن حارث کی دکاب مبارک بکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس کی ندایر جو بہ میل ارشاد مبارک حضور نبی کریم علی اسلامی فوج پھرجم می اور فتح یاب دشمنوں پر حملہ شدت سے حضور نبی کریم علیہ تھی اسلامی فوج پھرجم می اور فتح یاب دشمنوں پر حملہ شدت سے

امحاب بدر ( 106 )

کیا جس کے نتیجہ میں چھ مجاہدین شہید ہوئے اور دشمن کے اکہتر اے آدمی مارے مجے چھ ہزار قید کئے مسب قیدیوں کو چھ ہزار قید کئے مسب قیدیوں کو معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔

تمام معرکوں میں نظر اسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح ونفرت عاصل ہوتی رہی، جس کے نتیجہ میں اسلام کی صدافت عیاں ہوکر جیسا کہ قرآن مجید سورۃ نفرت شاہد ہے قبیلے فوج در فوج لوگ داخلِ اسلام ہونے گئے۔

إِذَا جَآ ءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْح. وَرَاءَ يُتَ النّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ الْفَاحِرَ اللّهِ وَالْفَتْح. وَرَاءَ يُتَ النّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ الْفَوَاجَا ط٥ فَسَيِّحُ بِحَمْدِرَ إِنَّكَ وَاسْتَغُفِرُ أُو إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ط(ب٥) ترجمه: "اورآپ كوارشاد مواكه ايبول كرواض اسلام مون پرجمه اللي ترجمه اللي بجالا كي اوران منظم الول كي بخش كي سفارش كرين."

فَٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَے رَسُولِهِ سَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيُعِنَا وَمَوُلْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَے الله وَآصُحٰبِهِ وَعِتُرَتِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ آجُمَعِيْنَ، بَعَدَدِكُلِّ ذَرَّةٍ مِاءَةَ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ طَ امِيْنَ ثُمَّ امِيْنَ

اصحاب بدد

## مناقب عالى مراتب كواكب غررغزوه بدر

رضوان الله تعالىٰ عليهم اجمعين وَنَفُعَنَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ بِحُبِّهِمُ فِى الدَّارِيُنَ آمين

> بنا کر دندخوش رہنے بخاک وخون غلیطید ن خدار حمت عمند ایس عاشقان پاک طینت را

(مرزامظهرجانجانان)

# (۱) سيدنا ابوبر صديق ابن ابوقحاف عثان مهاجر

آپ صرف اپنی کنیت سے نہ فقظ عالم اسلام میں بلکہ تمام دنیا میں مشہور ہیں۔
آپ کا نام عبد کعبہ تھا، اسلام لانے پر حضور رسول کریم بلک نے آپ کا اسم مبارک عبداللہ رکھا، عنیق وصدیق آپ کے معز زخطابات ہیں، آنحضو بھالی نے آپ کوعتی من الٹار فرمایا تھا اور صدیق آپ اس طرح مشہور ہوئے کہ حضور نبی کریم بھالی کے ہم فول وقعل کی آپ بلا تامل و بے درینج تقدیق فرماتے، معراج مبارک کی صح خود آخصور مقالی آپ بلا تامل و بے درینج تقدیق فرماتے، معراج مبارک کی صح خود آخصور مقالی آپ بلا تامل و بے درینج تقدیق فرماتے، معراج مبارک کی صح خود آخصور مقالی سے کھالواب تمہارانی کہتا ہے کہ رات اس نے آسانوں کی مسیم کا درات اس نے آسانوں کی سیم کا درات اس نے آسانوں کی سیم کا دران اللہ مجمع کھالی سے ملاقات و گفتگو کی ۔ تو آپ نے فررا فرمایا '' محمع کھالی نے سیم کی اور اللہ سیمانہ وقعالی سے ملاقات و گفتگو کی ۔ تو آپ نے فررا فرمایا '' محمع کھالی نے اللہ درایا نام کا با نے سے فررا فرمایا ہے''۔

اصحاب بدر) ( 108

آپ فرزند ہیں۔ حضرت ابوقا فہ عثان ( عضیہ ) بن عامر بن عمر بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ کے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے سیدہ ام الخیرسلمہ (رضی اللہ عنہا) بنت صحرہ بن عامر بن عمر وبن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ جہال ہے آپ کا نسب آپ کے والدین کے جانب سے حضور سیدالعالمین میں اسلام ملتا ہے آپ کی والد امجاد بھی اور آپ کی تمام اولا دامجاد بھی اور آپ کی ازواج ملی اسلام مطہرات بھی سب مشرف بہ اسلام سے، آپ کی والدہ مکرمہ نے وارار قم میں اسلام قبول فرمایا ہے والد امجد نے فتح ملہ کے دن شرف قبولیت اسلام حاصل فرمایا۔ اور آپ کی وفتہ النبی میں اسلام اور آپ کی وفتہ النبی میں اسلام اور آپ کی وفتہ کی دن شرف قبولیت اسلام حاصل فرمایا۔ اور آپ کی وفتہ النبی میں اور آپ کی وفتہ کی دن شرف قبولیت اسلام حاصل فرمایا۔ اور آپ کی وفتہ کی دور قبر فرخندہ اختر سیدہ عاشہ رضی اللہ عنہا کو زوجہ النبی میں اور آپ کی دختر فرخندہ اختر سیدہ عاشہ رضی اللہ عنہا کو زوجہ النبی میں کہ بدر کی اسلامی فوج کاعلم با ندھا گیا تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند قوم قریش میں بہت دولتند ممتاز وصاحب روت سے اور قریش کے دس معززترین سرداروں سے ایک سے، تمام مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا تمام عرسفر وحفر میں آپ حضور نبی کریم الله کے دفیق رہے سواان موقوں کے جب نبی کریم الله کے دفیق رہے سواان موقوں کے جب نبی کریم الله کے نی آپ کو کس سرید کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا۔ اپنا فلیفہ مقرر فرما کریم الله کے مقاسفر بجرت میں اپنے اہل وعیال وگھر ومال چھوڑ کرتن تنہا حضور نبی کریم الله کی رفاقت میں مدید منورہ روانہ ہوئے، عارفور میں جہال تین یوم قیام رہا جو رفاقت فرمائی اس کی شہادت قرآن پاک میں عارفور میں جہال تین یوم قیام رہا جو رفاقت فرمائی اس کی شہادت قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، غروہ احد، غروہ خوہ حنین میں جب اکثر دوسرے اصحاب منتشر بیان فرمایا ہے، غروہ احد، غروہ خوہ حنین میں جب اکثر دوسرے اصحاب منتشر ہوگئے آپ نگی تلوار لئے ہوئے برابر نبی کریم الله کے محافظ رہے اور بدر کی اثرائی میں بہو کے آپ نگی تلوار لئے ہوئے برابر نبی کریم الله کی خرض سے داخل عراثی ہوئے تو آپ بھی ساتھ داخل جب حضور نبی کریم الله کی عرض سے داخل عراثی ہوئے تو آپ بھی ساتھ داخل بھر حضور نبی کریم الله کی عرض سے داخل عراثی ہوئے تو آپ بھی ساتھ داخل بوکر حضور تیا آپ کی بیت مبارک پرتلوار لئے محافظ کھڑے دے۔

اصحاب بدر

آپ حضور سید الکونین ملائلے کے ساتھ کعبۃ اللدشریف میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے تنے اور نبی کریم اللہ کی حیات اقدس دنیوی میں بدارشاد میارک حضور علی ہے چند بارامامت نماز فرمائی تھی ، اور آنحضور علیہ کے دنیا سے یردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ کرام مہاجرین وانصار رضی الثد نعالی عنہم کی متفقہ رائے سے آب پہلے خلیفہ و جانشین مکرم حضور نبی کریم علیات منتخب ہوئے، اینے ایام خلافت میں بہترین فراست وشجاعت سے آپ نے متعددمصیبتوں کا نہابت کامیاب مقابلہ کیا جو حضور رسول الثعلظية كے وصال مبارك كے ساتھ كيك لخت اسلام يرثوث يزين تھي۔ مسلیمہ کذاب جس نے حضور نبی کریم کی حیات باک میں ہی اسلام کے خلاف اپنی شرارتیں شروع کردی تھیں اب بڑے زور سے بمامہ (مشرق) میں دعویٰ نبوت تازہ کیا، اسودعنسی نے بین جنوب میں اور طلحہ بن خویلد نے شال میں دعوائے نبوت کئے ان نتیوں کے خلاف آپ نے مہمات روانہ فرمائے طلحہ بن خوبلد کو محکست فاش ہوئی اور وه تائب ہوکر داخل اسلام ہوا، اسود عنسی واصل جہنم کیا گیا۔مسلیمہ کذاب جنگ میں حضرت وحثی ﷺ کے ہاتھ مارا گیا،مسلیمہ کذاب کی بیوی جوخود بھی دعویدار نبوت تھی بھرہ بھاگ گئی جہاں وہ مرکئی۔

بحرین وعمان وکند کے علاقوں کے سرداروں نے برگشتہ ہوکراپنی اپنی بادشاہت کے علم بلند کئے آپ نے ہراکیک کے مقابل افواج مجاہدین روانہ فر ماکرتمام برگشتہ لوگوں کی سرکو بی فرمائی اوران کے دعوائے لوگوں کی سرکو بی فرمائی اوران کے دعوائے شاہی کا صاف خاتمہ کردیا۔

طمع زرومال کے جنون میں زکوۃ کے منکرین کا ایک بڑاگروہ پیدا ہوگیا جومسلم
کہلانے کے باوجود زکوۃ کی ادائیگ کا صاف منکر ہوگیا، آپ نے ان کے خلاف بھی
برابر جہاد کیا اور برابر زکوۃ وصول کی اور انہیں تائب اور احکام زکوۃ کے پابند بنایا
حضور نبی کریم منافقہ نے اپنی حیات دنیوی میں حضرت زید بن حارثہ حقیقہ کی جنگ

(اصحاب بدر) .

موتہ میں شہادت کا انقام لینے ملک شام پرسپہ سالاری حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا کے مہم روانہ کرنے کا تھم صادر فرمایا تھا۔ کو بعض مخلص ارباب واٹش نے مخالف آراء بیش کئے کہ بیک وقت مرعیان نبوت و مرتدین و مکرین زکو ق کے خلاف مہمیں جاری رکھتے ہوئے ملک شام کی طرف مہم بھیجنا بھی مناسب وقت نہیں پایا جاتا ہے، آپ نے کسی کی نہ مانی اور ملک شام کی طرف مہم کو جس کے متعلق حضور سرورکو نین ملک آپ کا ارشاد مبارک تھا بھیج دی اور یہ مہم حضرت زیدر منی اللہ کا خوب انتقام لے کر کا میا بی کے ساتھ جا لیس دن بعد واپس ہوئی۔

آپ کی بھیجی ہوئے مہمول میں اور خصوصاً مسلیمہ گذاب کے خلاف بمامہ کی مہم میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہونے سے قرآن مجید کے حکمل تحفظ کے ارادہ سے سید نا عمر فاروق رفی حضرت زید بی ثابت عمر فاروق رفی سے آن ان شریف کی تمام سورتیں اہتمام سے یکجا کر کے اسی ترتیب سے کتاب کی صورت میں لکھوایا جو ترتیب حضور نبی کریم فلاقت کے عہد مبارک میں قرار پائی تھی۔ اسی قرآن شریف کی نقلیں اپنے عہد خلافت میں سیدنا عثمان رفیجی پر معاجا ہے۔ مرقبت فرماک میں تقسیم فرمایا کہ قرآن مجید ہر جگہ سے پر معاجائے۔ مہر شبت فرماکر محتلی بر محاجا ہے کہ سورة واللیل آیات شریفہ

مَّمُ الْمُرْقِينَ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُؤْتِي مَالَةً التَّكَلُّى جُ وَمَالِاً حَدْ عِنْدَهُ مِنُ وَسَيْجَنَّبُهَا الْاَتُقَى اللَّهِ الْمُؤْتِي مَالَةً التَّكَلُّى جُ وَمَالِاً حَدْ عِنْدَهُ مِنُ اللَّهُ الْمُعَلَّمِ وَاللَّهُ الْمُعَلَّمِ وَلَسَوْفَ الرَّضَى (بِ٣٠) نَعْمَةٍ تُجُزِي إِلَّا البَعْلَاءَ وَجُدِرَبِّهِ الْاَعْلَمِ وَلَسَوْفَ الرَّضَى (بِ٣٠)

آپ کی شان ذیشان میں نازل ہوئی اور یوں اللہ سبحان و تعالیٰ نے آپ کومتی اور اللہ کی سندیں عطافر مائی ہیں اور اللہ کی سندیں عطافر مائی ہیں اور اللہ کی سندیں عطافر مائی ہیں اور سورة نور کی بائیسویں آبیمبارکہ

وَلَايَاتُلِ أُولُواالْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواۤ أُولِى الْقُرُبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا طُ

امحاب بدر

بھی آپ کی ذوالفضل والی شان کی گواہ ہے کہ یہ آیۃ مجیدہ بھی آپ کی خاص شان میں نازل ہوئی جس وقت آپ واخل اسلام ہوئے چالیس ہزار دینارا شرفیوں کے ماک سے لیک تھے کی الک تھے کین بہ وقت ہجرت آپ کے پاس صرف پانچ ہزار دیناررہ گئے تھے کہ باقی سب حضور نبی کریم اللہ پر قربان کردئے تھے، سات مسلمان غلام لونڈ یوں کوجن کو اسلام سے برگشتہ کرانے کی کوشش میں کفار سخت ایذا دیتے تھے آپ نے خرید کرآزاد فرمایا۔ سورۃ آل عمران کی ایک سوائٹھویں ۱۲۹ آیت کریمہ وَ هَاوِدُهُمُ فِی الْآمُو بُھی آپ کے اور سیدنا عمرفاروق کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اپنے حبیب ماللہ کو عربیب ماللہ کو فرمایا کہ ان اصحاب سے مشورے فرمایا کرو۔

حضور مخبر صادق نی کریم علی نے فرمایا ہے کو وُزِنَ اِیُمَانَ اَبِیْبَکُمِ اِیُمَانِ جَمِیْکِ اِیُمَانِ جَمِیْکِ اِیُمَانِ جَمِیْکِ اِیُمَانِ جَمِیْکِ اِیْکِ ایْکِ اِیْکِ اِیْکُونِ اِیْکِ ایْکِ اِیْکِ اِیْکِی اِیْکِ اِیْکِی اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِ اِیْکِیْکِ اِیْکِی اِیْکِی اِیْکِ اِیْکِی اِیْکِیْکِ ایْکِی اِیْکِیْکِی اِیْکِی اِیْکِی اِیْکِی اِیْکِی اِیْکِی اِیْکِی

غزوہ ہوک کے لئے جب حضور نبی کریم نے تمام صحابہ سے صدقہ طلب فر مایا تو آپ نے بے در لیخ اپنا تمام مال حاضر کر دیا جب آپ تالیا ہے لئے کیا چھوڑ اہے تو عرض کیا ان کے لئے اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ بس کا فی ہیں۔

آنحضو مطابعت نے آپ کو اپنا ایک حواری بھی فر مایا تھا اور اپنا ایک وزیر بھی منتخب فر مایا تھا اور اپنا ایک وزیر بھی منتخب فر مایا تھا اور اپنا ایک وزیر بھی منتخب فر مایا تھا۔ اور ان دی اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم (یعنی اس فہرست کے پہلے دیں) جنہیں ان کی دنیوی حیات میں جنت کی بشارت عطا ہوئی اور جواصحاب عشرہ سبشرہ جنہیں ان کی دنیوی حیات میں جنت کی بشارت عطا ہوئی اور جواصحاب عشرہ سبشرہ کے القاب سے مشہور ہیں ان میں آپ پہلے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے اور تمام کے بعد اللہ سنت والجماعت کا ای پراجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ والصلو ق والسلام کے بعد آپ افضل ترین بشر ہیں۔

اصحاب بدر) . (112

دوسال تین ماہ گیارہ یوم کی خلافت کے بعد ۲۳ جمادی الثانی سن ۱۹ ہجری کوآپ
کی وفات بہ عمر تر یسٹھ سال ہوئی اور حجرہ اقدس ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں حضور نبی کریم اللہ عنہا میں حضور نبی کریم اللہ کی پشت مبارک پرآپ کی لحد بنائی گئی اور آپ کے جمد اطہر کو دفن کیا گیا آپ کی فضیلت میں کثیر احاد بہ نبوی بیان فر مائی گئی ہیں۔ آپ کے فضائل ومنا قب کے لئے بیمیوں دفاتر چاہئیں یہاں سمندر بے پایا کو کوزہ میں بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

# (٢) سيدنا ابوحفص عمر فاروق اعظم ابن الخطاب مهاجرً

اور گیارہ عورتوں نے اسلام تبول کیا تھا، چھے سال نبوت تک آپ کواسلام اور حضور اور گیارہ عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا، چھے سال نبوت تک آپ کواسلام اور حضور بن کریم سے اتن سخت نفرت تھی اور دشمنی تھی کہ ایک دن نگی تلوار لئے ہوئے حضور پر نوطی کے بہت سیدہ نوطی پہر کہ کرنے کی بہت سیدہ نوطی کے بیں، نوطی کے بیں، فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عہما بھی سلمان ہو گئے ہیں، قاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عہما بھی سلمان ہو گئے ہیں، بہت خطاب اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عہما بھی سلمان ہو رہی تھی فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عہما کی مسلمان ہورتی ہورتی تھی کہنا و بہنوئی دونوں نے اسلام کا اقر ارکیا توانیس خوب ماراحتی کہ بہنوئی کے سر خون جاری ہوات آپ کچھ پشیمان ہوئے اور خود قرآن مجید کی تلاوت کے متمنی ہوئے بہن کے اصرار پر کہنا پاک انسان قرآن شریف کوئیس چھوسکا عسل کیا، تو سورۃ ہوئے بہن کے اصرار پر کہنا پاک انسان قرآن شریف کوئیس چھوسکا عسل کیا، تو سورۃ طلاآپ کے ہتھ دی گئی، تلاوت فرمائی ایک ایک جون دل میں انرگیا کی کہ جب لکہ الاسماء کی صدافت کا اقرار فرمایا افراسید ھے دارارقم میں بہنچ جہاں کفار کے ظلم سے تھ آ کر حضور نی کریم کیا ہے مثر دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنم جلوہ افروز تھے، وہاں آپ بیعت اسلام سے مشرف دیگر راصحاب کرام رضی اللہ عنم جلوہ افروز تھے، وہاں آپ بیعت اسلام سے مشرف

(امحاب بدر

ہوئے جس پرتمام حاضرین نے فرحت سے تھکر الہی میں ایک ایما فلک ہوس نعرہ تھیں۔
اگایا کہ اس وقت کعبہ شریف میں جنے کفار تھے سب نے سنا اور مرعوب ہوئے سیدنا
عربی نے حضور نبی کریم اللے سے عرض کیا کہ کیوں ہم (حضرت ارقم کی کے مکان میں جھپ کر نمازیں اواکریں تشریف فرما ہوں کہ ہم مسجد حرام کعبہ میں نماز اواکریں اس تجویز پر آنحضور اللہ تھے تمام مسلمانوں کے ساتھ دوصفوں میں مجد کعبہ شریف نفر ماہوئے ، ایک صف کے پیشتر وخود سیدنا عمر جی تھے اور دوسری کے آگے سیدنا حمر وی تھے اور دوسری کے آگے سیدنا حمز و جھٹے گئی اس روز سے مسلمان کعبۃ اللہ شریف میں علانے نمازیں پڑھنے کے اگے اور طواف بیت اللہ شریف میں علانے نمازیں پڑھنے کے اور طواف بیت اللہ شریف میں علانے نمازیں پڑھنے کے اگے اور طواف بیت اللہ شریف میں علانے نمازیں پڑھنے کے اگے اور طواف بیت اللہ شریف میں علانے نمازیں پڑھنے کے اگے اور طواف بیت اللہ شریف میں کرنے گئے۔

آپ بدر اور دوسرے تمام معرکوں میں ہم رکاب حضور نبی کریم ملاقعے رہے بیعت رضوان میں بھی شرکت کا شرف آپ کو حاصل ہوا آپ اُحد اور حنین کے ثابت قدم (اصحاب بدر)

صحابہ کرام سے بیں انخصور علی کے منتف ومقرر فرمودہ بارہ ۱۲ حوار بول اور چودہ ۱۳ وزیروں میں آپ ایک ہیں آپ کی کنیت آپ کی محترم صاحبزادی سیدہ عضمہ علیہ السلام كے نام نامی سے ہے، سيدہ حفصہ عليها السلام كوزوجة النبي عليلة اورام المومنين ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ عشرہ مبشرہ کےمعزز ترین امحاب سے ایک ہیں۔ سيدنا ابو بمرصديق رضيطنا نے اپنے مرض الموت كے بستر يرجليل المرتبه مهاجرين وانصار اصحاب البى الملطقة سے مشورہ فرمانے کے بعد سیدنا عمر ﷺ کواپنا جانشین خلفہ دوئم تحريراً مقرر فرمايا تحرير سيدنا عثان والمينة سيلكموائي اورايي مهر ثبت فرمائي اورسيدنا عثان کو ہدایت کے ساتھ مسجد نبوی بمیجا کہ جمع محابہ کرام رضی الله عنهم میں اس تحریر يرسب كى بيعت ليل چنانچه ايهاى كيا كيا تمام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے آپ کو بالا تفاق خلیفہ سلیم کیا اور بیعت کی دس سال چھے ماہ چھے دن آپ کی خلافت ر ہی ، ۲۷ ذی الحبہ ۲۳ ہجری یوم چہار شنبہ فجر کی نماز کے وفت مسجد نبوی میں آپ صفوں کو سيدها فرمار ہے تھے كہ امير كوفه حضرت مغره ﷺ كامجوى غلام ابولولو فيروزنا ي جواہل مدینه منوره کومنعتی تعلیم دینے کو بھیجا گیا تھا زہر آلود خنجر سے آپ کے شانہ اور شکم پر وارکے جس سے آنتیں کٹ گئیں اور آپ اللہ اکبر کے نعرہ کے ساتھ گر مجے اور شب جعه كم محرم ٢٢ جرى كواس دارفانى مسكون فرمايا ـ آپ كى عمرشريف تريسطه سال تقى ـ ام المومنین سیده عائشه صدیقه علیها السلام کی اجازت سے جوبستر مرگ پر بھی لی حتی اور آپ کے حسب ہدایت بعد وصال مکرر کرلی گئی آپ کی لحد حضرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیما السلام کے حجرہ اقدس میں جہال حضور انور علیقہ اور سیدنا ابوصدیق رہے گئے کے اجهاد اطہار واقدس سپر دِ خاک بیت سیدنا ابو بمرصدیق حظیمته بر بنائی می این حجره انور میں اجازیت دنن عطافر مائی ہوئی سیدہ ام المومنین علیما السلام نے فر مایا کہ خود میری آرزو تھی کہ اس حجرہ میں میرا دنن ہو، مگر اپنی ذاتی تمنا پراس جلیل المرتبہ امیر المومنين كى خوامش كوبه خوشى به رضا ورغبت ترجيح ديتي موں\_ اصحاب بدر

آپ نے اپ بستر مرگ پراپ بہنوئی حضرت سعید بن زید صفی کے باتی چھ زندہ اصحاب عشرہ مبشرہ کو نامز دفر مایا کہ وہ باہم خود میں سے کسی ایک کا انتخاب فر مالیس کہ وہ آپ کا جانشین ہواورا پنے فاضل وقابل فرزند حضرت عبداللد صفی کہ کہ کہ کہ کہ استخاب میں رائے دینے کومقرر فر مایا مگراس تاکید کے ساتھ کہ وہ خود خلیفہ منتخب نہ ہوں، چنا نجے سید ناعثان صفی کہ اس کے جانشین خلیفہ سوم منتخب ہوئے۔

سیدنا عمر رہے کا ساڑھے دس سالہ عہد خلافت اسلام کا زرین ترین زمانہ گذراہے، آپ کی دانش سے ایسے فتو حات حاصل ہوئے کہ عقل دنگ ہوتی ہے۔ ممالک شام واردن (بمع بیت المقدس) وعراق وفارس ومعرآپ کے ایام میں فتح ہوئے اور تمام ممالک میں اسلام پھیل گیا نماز تراوئ با جماعت کا تھم آپ نے جاری فرمایا اور نماز جنازہ میں چار تھی برات پراکتفا کا تھم بھی آپ نے صاور فرمایا کہ اس سے قبل حب زُجہ متونی پانچ یا چھ یا سات تھیرات سے نماز ہوتی تھی ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں مجد نبوی کو (علے صاحبھا افضل واکمل التھا قوالصلوق والسلام ) زیون کے چراغوں اور شعلوں سے آپ منور فرماتے تھے۔سالہائے ہجری کا رواج بھی آپ بی نے قائم فرمایا۔

آپ کی دوکرامات جلیہ مشہور تاریخی واقعات (۱) ملک مصر کے برے دریا نیل نامی آپ کے عہدِ خلافت میں ایک بارخشک ہوگیا، مصر کے قبطیوں نے چاہاتھا کہ قدیم دستور کے مطابق ایک بھی سجائی کنواری لڑکی کو دریا کی جھینٹ چڑھا کیں اور ڈبوکیں تاکہ دریا جاری ہوجائے، امیر مصر حضرت عمروبن العاث دیا ہے۔ انہیں ایک عجیب مضمون کی چھی دریائے نیل کے نام یوں تحریر فرمائی۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ من جانب عمراللله كے بندہ كے بنام دريائے نيل۔ "اے نيل اگرتوا في طرف سے روال رہتا ہے تو ہرگز نہ چل اگر تيری

روانی بہ تھم الی ہے تو میری درخواست ہے اس وحدہ لاشریک قبار سے کہ وہ تجھ کو جاری کردے۔''

یہ چٹمی حب ہدایت مبارک دریا میں ڈال دی گئی دوسری صبح سے قبل یکا یک دریا میں بے پناہ سیل جاری ہو گیا وراور ایک بے گناہ جان کی جمینٹ چڑھانے کی بدترین وحرام رسم آپ کی کرامت باہرہ سے ختم ہوگئی۔

(۲) ۱۲ جری میں آپ نے مدینہ منورہ سے قریباً ہزار میل دور ملک نہاوند میں حضرت ساریہ کے سرداری میں ایک مہم روانہ فرمائی تھی ، ایک خطبہ جمعہ کے درمیان یکا یک آپ نے زور سے تین بار پکارا یاساریہ جمل اور ہاتھ بھی بطوراشارہ ادھر کیا سب نمازی حیران کہ آج امیر المؤمنین کو کیا ہوا ایک ماہ بعداس لاائی کی فتح کا بشیر جب حاضر مدینہ منورہ ہواتو کہا کہ فلال جمعہ کو سخت جنگ کے درمیان یکا بیک ہم نے امیر المؤمنین کی مدینہ منورہ ہواتو کہا کہ فلال جمعہ کو سخت جنگ کے درمیان یکا بیک ہم نے امیر المؤمنین کی بند پکار تین بارسی یا ساریہ بجبل اور جبل کی طرف نظر کی جو ہماری پشت پر تھا تو و شمن کی فوج کی ورنہ فوج کا ایک حصداس طرف سے آتا ہوا پایا تب ہم نے فوراً جبل کی طرف بھی توجہ کی ورنہ وزوں جانب سے گھر کر فلست پانے کا بڑا امکان تھا۔ الجمد للداس روز ہم نے دشمن کو دونوں جانب خوب فلست فاش دی اور جبل الشان فتح سے نوازے گئے۔

زہدوتقویٰ آپ کا بے مثال تھا بیت المال سے اپن تخواہ صرف اتن لیتے ہے کہ دوجوڑے کپڑے ایک سرمائے لئے ایک گر ماکے لئے بن سکیں اور اپنا اور اپنے عیال کا خرچہ اتنا لیتے ہے کہ ایک متوسط الحال قریشی مرد کے لئے کافی ہواور وہ جج یا عمرہ بھی کرسکے، آپ کے لباس میں پیوند ہوتے ہے، ایک وقت آپ کے سامنے تھی میں پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو یہ فرماتے ہوئے کھانے سے انکار کیا کہ تھی خود ایک سالن ہے اور گوشت ایک سالن ہے مرکے لئے بہ یک وقت دوسالن کھا نا حلال نہیں، کا ہجری میں آپ کے ایام خلافت میں قبط ہواتو تھی اور گوشت دونوں کا استعمال ترک کردیا اور صرف سرکہ اور ذیون کے تیا پر اکتفافر ماتے ہے۔ جب بھی سنرفر ماتے تو ایک مزل تک آپ

اصحاب بدر ( 117 )

اونٹ پرسفر فرماتے اور دوسری منزل تک غلام بٹھا کر اونٹ کی کئیل اپنے دست مبارک میں لیتے جب بیت المقدس کے دروازہ کی تنجیاں انصاری کے اسقف اعظم سے لینے کو آپ کوخود تشریف فرمانا ہوا تو سفر اس طرح طے ہوا اور اتفاقاً آخری منزل میں غلام کی سواری کی باری آئی، غلام نے منت سے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا ''یا امیر المونین! شوکت اسلام کے لئے چاہئے کہ اب آپ سوار ہوں آپ نہ مانے یوں آپ کا داخل بیت المقدس ہوتے ہوئے دیکھنا نصاری کے لئے ہیبت ورعب کا باعث ہوا۔

کی احادیث شریف آپ کے فضائل کی شاہد ہیں ، مشتے نمونہ از خرروارے یہاں تین درج کئے جاتے ہیں :

(۱) فرمایا ہے حضور خاتم النبین رسول اللہ یہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن مجھ پر نبوت ختم فرمائی گئی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، (۲) حضور نبی کریم اللہ کے فرمایا کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ (۳) حضور نبی کریم اللہ کا ارشاد مبارک میتین اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور دل میں حق رکھا ہے۔

قرآن شریف میں متعدد آبی مبارکہ آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں مثلاً

(۱) مقام ابراہیم کومصلے بنانا، (۲) جنگ بدر کے قید یوں کے متعلق آپ کی رائے سے موافقت اللی ہونا، (۳) سورة تحریم میں آپ کی رائے کے مطابق حضور نبی کریم اللہ کی از واج مطہرات علیما السلام کو تنبیبی ہدایات، (۴) نشہ حرام کئے جانا (۵) کفار ومنافقین کے جناز وں پرنماز پڑھنے کی ممانعت۔ (۲) قصدا فک میں آپ نے حضور سید العالمین سے سیدہ عاکشہ صدیقہ علیما السلام کے متعلق عرض کیا ''سُبُطنک ھلا السید العالمین سے سیدہ عاکشہ صدیقہ علیما السلام کے متعلق عرض کیا ''سُبُطنک ھلا مولی نازل میں اللہ میں آپ کی مرضی کے ہوئی، (ے) رمضان شریف کی راتوں میں جماع حرام تھالیکن آپ کی مرضی کے مطابق اللہ سجانۂ وتعالی نے وہ طلال کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اصحاب بدر ( 118 )

جس کمال توت اور حسن تدبیر وسیاست اور بهترین عقل وفراست اور به مثال عدالت کے ساتھ آپ نے مند خلافت کوزینت بخشی اس کی نظیر زمانہ قبل میں یا عمر مابعد میں روئے زمین کے کسی ملک کی تاریخ میں آج تک نہیں پائی جاتی کوئی خلیفہ کوئی بادشاہ کوئی شہنشاہ کوئی صدر جمہوریت آپ کی نظیر نہیں ہوئی بلکہ جن بادشاہوں یا حاکموں نے آپ کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی بچھ کوشش کی انہوں نے اس قدر فروح پایا کہ جتنی کوشش کی تشہنگ کوشش کی تشہنگ کوشش کی تشہنگ کوشش کی تشہنگ کوشش کی انہوں نے اس قدر فروح پایا کہ جتنی کوشش کی تشہد

اسلام کی خدمت میں آپ کے جلیل کارناموں کے مفصل بیان کے لئے بہت دفاتر جائیں۔اس مخضر تالیف میں آپ کے مناقب والا مراتب کا ایک لا کھواں حصہ بھی بیان کرنے کی مخائش نہیں ہے۔

#### (٣)سيدناعمان بنعفان مياجر

 اصحاب بدر

وفات ہی کے دن جو فتح بدر سے تیسراون تھا حضرت زید بن حارثہ صلی فتح کی بشارت سانے داخل مدینہ منورہ ہوئے تھے، اس کے حضور سالارِ اعظم مجاہدین بدر علیہ لیے آپ کو بھی بدریوں میں شار فر مایا اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اس کے علاوہ غزوہ ذات الرفاع وغزوہ غطفان کے موقعول پر حضور تا جدار کو نین مقالیہ نے آپ کو اپنا نائب وظیفہ بنا کرمد بینہ منورہ میں چھوڑ اتھا باتی تمام معرکوں میں حضور اللہ کے آپ ہم رکاب رہے، بیعت رضوان کے موقع پر بحثیت سفیر مکہ معظمہ بھیج محملے تھے اس لئے آنحضور میں میں میں کی بیعت کرنے والوں میں شار فرماتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں رکھ کرفر مایا بیعث کرنے والوں میں شار فرماتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں رکھ کرفر مایا بیعثمان (میں اللہ علیہ کے میں کرنے میں کا ہاتھ ہے جو بیعت کرد ہا ہے۔

آپ قریش میں بہت عزت وحرمت وثروت والے تنے، اسلام قبول فرمانے بر آپ کے چیاتھم ابن العاص نے آپ کوسخت کالیف دیں کہ آپ اسلام چھوڑ دیں کھور کی صف میں آپ کو لپیٹ کر باندھتااور نیچے سے دھواں پہنچا تالیکن آپ ٹابت قدم رہے، تمام صحابہ کرام میں پہلے آپ نے مع اپنی اہلیہ مطہرہ ملک حبش کی طرف ہجرت فرمائی اور حضور نبی کریم میلید کی مدینه منوره کو بجرت کے بعد آب نے مدینه منوره کی بجرت اختیار فرمائی، سیده رقیه رضی الله عنها کے انقال کے بعد حضور الله نے اپنی دوسری لختِ جگرسیدہ ام کلوم من الله عنہا کوآپ کے نکاح میں دیا اس وجہ سے کہ کسی نی کی دوبیٹیاں ایک مرد سے بیابی نہیں تنئیں آپ کا لقب ذوالقورین ہوا آپ بہت خوبصورت تنے اور طاقتور اور کثیر الحیاء تنے۔حضور علی نے آپ کو اپنا ایک وزیر بھی مقرر فرمایا اور ایک حواری مجمی جنت کی بثارت یائے ہوئے عشرہ مبشرہ کے لقب سے وس اصحاب کبار میں آپ بھی ایک ہیں خلیفہ ٹانی سیدنا عمرالفاروق رہے ہے بستر مرک پرفرمائے ہوئے ارشاد پر اس وقت جو بقید حیات دوسرے سات امحاب عشرہ مبشره شےان میں سیدنا خلیفہ کانی کے بہنوئی سعید بن زید ﷺ کےعلاوہ باقی جید کے باہم مشورہ سے آپ کوخلیفہ سوم انتخاب فرمایا۔ آپ کی خلافت غرہ محرم ۲۲ ہجری سے

اصحاب بدر ( 120 )

ا ذوالحبه ٣٥ جرى تك ربى كهاس روز آب كوجام شهادت نعيب موا

آپ بڑے صاحب ایٹار وسخاوت ہے، غزوۂ تبوک کے لئے جب تیاری کا تھم صادر ہواتو آپ نے ایک ہزار دینار (اشرفیاں) تین سواونٹ ساڑھے نوسو خچر اور پیاس کھوڑے مع سازوسامان کے پیش کئے مدیندمنورہ میں جب مسلمانوں کے لئے یانی کی قلت اور تکلیف ہوئی تو بئیر رومہ نامی کنوال یبود بول سے بیس بزار درہم بر خريد كرمسلمانول كے لئے وقف كرديا بيكوال آج تك يانى سے لبالب مجرار متاہے اور وقفِ حرم شریف میں داخل ہے اس کنویں سے بہت وسیع قطعہ زمین سیراب ہوتا ہے۔ابنے ایام خلافت میں آپ نے معجد نبوی کی میکی عمارت کوشہید فرما کر توسیع کے ساتھنی پختہ خوبصورت عمارت بنوائی جس پر پختہ لکڑی کی حیبت ڈالی اور بجائے كارے كوم وسيسه استعال فرمايا ايام تغير عمارت ميں دن كوروز وركھتے ہوئے اور راتیں نمازوں میں گذارتے ہوئے خود بھی معماروں میں مل کرنتمیر میں کام کرتے تصے بھیج شریف کو وسیع فرمانے حش کوکب نام متصل باغ خرید کر داخل بھیع فرمایا، مختلف بلاد اسلامیه میں مختلف قر اُت سے قرآن مجید پڑھا جانے لگا، تو آپ نے سیدنا ابوبكرصديق طيفه كايام من جمع كرده سيح قرآن شريف جوام المونين سيده حفصه علیها السلام کے پاس محفوظ تھا اس کی صحیح نقلیں لکھوا کراپی مہر خلافت ثبت فرما کرمخنف بلاداسلاميه ميس روانه فرمايا\_

آپ کے عہدِ خلافت میں باقی حصہ مملکت فارس فنخ ہوکر مجوس سلطنت فارس کا خاتمہ ہوا اور وسط ایشیا اور افریقنہ کے کئی ممالک بھی فنخ ہوئے۔ جزیرہ قبرس اور سواحلِ بلا دروم بھی فنخ ہوئے۔

آپ کا کا تب آپ کا چیازاد بھائی مروان بن تھم تھا اس نے آپ کی مہر چوری سے ثبت کرکے والی مصرحضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے نام ایک جھوٹا تھم بھیجا کہ ان کی جگہ ایک سنے والی مصرمقر رفر ماکر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ

اصحاب بدر

عنها جو بیجے گئے ہیں وہ داخل ملک مصر ہوتے ہی بمع ان کے رفقا کے فوراً قتل کردیئے جا کیں یہ جعلی نامہ پکڑا گیا اس پر بعض صحابہ کرام اور نو جوان تا بعین رضی اللہ عنہم اجھین نے آپ سے درخواست کی کہ مروان ان کے حوالہ کیا جائے ، مروان چھپ گیا، سیدنا عثمان کی ہے۔ نے اپنے اختیارات خلافت کے تحت دوسروں کو مردان کے مقدمہ کی جازت نددی ، اس پر بعض ناعا قبت اندیشوں نے بغاوت کی پہلے آپ کے دولت کدہ کا محاصرہ کیا بعدازاں بازو سے دیوار پھائد کراندر داخل ہوئے اور یوم جعہ کا ذوالحجہ سے ہوت و اور یوم جعہ کا ذوالحجہ سے ہوئے اور یوم جعہ کا ذوالحجہ آپ تا ہوئے اور ہوم جعہ کا ذوالحجہ سے ہوئے اور یوم جعہ کا ذوالحجہ سے مرکاری کو جب آپ کی عمر شریف بیاس میں مال کی تھی آپ کوشہید کیا ، وقتِ شہادت آپ تلاوت قرآن مجید فرمار ہے تھے، وہ قرآن پاک آپ کے خونِ ناحق سے رنگا گیا وہ قرآن مجید تا حال قسطنلیہ کے سرکاری کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

# (١٧) سيدناعلى ابن ابي طالب مهاجركرم التدوجه الكريم

چوتے خلیفہ کراشد،عشرہ مبشرہ کے بعنی اپنی زندگی میں جنت کی بشارت پائے ہوئے دس محترم صحابہ کرام سے ایک آپ بھی ہیں اور سابقین اولین سے ہیں، آپ نے سیدنا ابو بکر کھی سے قبل یا فوراً بعد جب کہ آپ کی عمرشریف بارہ سال تھی اسلام قبول فرمایا، آپ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہراعلیجا السلام بنت حضور رسول الشفائی محترم اور اس طرح داماد مکرم حضور نبی کریم اللہ ہوئے اور آپ نبی کریم اللہ کے ذوج محترم اور اس طرح داماد مکرم حضور نبی کریم اللہ کے کہیں ہیں۔ آخصور نبی کریم اللہ کی زیر کریم اللہ کی کہیں ہیں۔ آپ بڑے ذک محترم اور اس اور اب اور ابور بحالی آپ کی کنتیں ہیں۔ آپ بڑے ذک محترم اور میں ابوتر اب اور ابور بحالی تھے، عہد اقدس حضور نبی کریم اللہ میں وہیم متے اور ضح و بلیغ اور مدل خطیب و عالم بھی تھے، عہد اقدس حضور نبی کریم اللہ میں آپ بھی ایک متم مران مجید حفظ فرما کر آخصور تھا تھے کو سنانے والے صحابہ کرام میں آپ بھی ایک ہیں حضور نبی کریم اللہ تیں حضور نبی کریم اللہ تھی ایک میں آپ کو علم کا دروازہ فرمایا، بہادرترین سماب ہیں تبی حضور نبی کریم اللہ تا ہوں کہا کہ دورت کو میں آپ کو علم کا دروازہ فرمایا، بہادرترین سماب

اصحاب بدر ( 122 )

كرام كى صف اول ميں آپ كا شار بے كمان ہے۔حضور سيد العالمين مالله كى جرت شب آپ بے خوف خطرتن تنہا آنحضوں علی کے بستر پر برہنہ تکوار لئے ہوئے حملہ آور وممن قریش سے گھیرے مجتے ہوئے مکان میں چین سے آرام فرمارے متے،سواغزوہ تبوک کے جب حضور سرور کا کا تاہ مثلظہ نے آپ کواپنا نائب وظیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں میفرماتے ہوئے چھوڑا کہتم میرے حق میں ایسے ہوجیسے ہارون تنے موی کے حق میں وعلیما السلام ) لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، آپ نے تمام غزوات میں اور بیعت الرضوان کے موقع پر ہم رکاب حضور رسول کر پم علی رہنے کا شرف حاصل فرمایا، بدر کی لڑائی کے آغاز میں جب قریش سرداروں نے مبارز طلب کیا آپ نے طاقة رنوجوان وليدبن عتبه كاليهلي مقابله كيا اوراس كوواصل جہنم كركے عتبه بن ربيعه كي طرف مع این پیاسیدنا حمزه رضی که کوجه فرمانی اور اس کوبھی تیج بے دریع کیا، جنگ احد میں آپ نے سات بہادر نامور کفار کولل کیا ورخود سولہ زخموں سے چور ہوئے جنگ خندق میں مشہور آفاق قریشی جنگجوعمروبن عبدو کے مبارز طلی پر اس کافر کا مقابلہ کیا اوراس کو واصل جہنم کیا جنگ خیبر میں عین سخت اڑائی کے درمیان جب آپ کا ڈھال ٹوٹ کیا تو فورا لیک کر آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اتنا وزنی تھا کہ بعد قلعہ خیبر کے خندق کے بل پرڈالنے کے لئے سات صحابہ کرام رضی الله عنم اس کوبہ مشکل اٹھاسکے۔ فتح خیبر سے قبل کی رات حضور سید الکونین مظاللے نے فرفایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ دول کا جو اللہ تعالی اوراس کے رسول سے محبت کرتاہے اور اللہ اور رسول دونوں کا پیاراہے۔ اوراس کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی، دوسری فجرحضور انورعلی نے علم عطا فرمانے کے لئے سیدناعلی صفیا کہ کوطلب فرمایا تو دیکھا کہ ایکھیں اسوب ہوگئیں ہیں، اور آتھوں سے یانی جاری ہے۔ اور بمشکل تھلتی ہیں۔ استحضور ماللہ نے اینا لعاب وبن مبارک اسین دست مبارک سے اتھوں پر پھیرا اورعلم عطافر مایا۔ اتھیں فورا ت رست ہوئیں۔خیبریہودیوں کا سالا راعظم مرہب آپ کی تلوار سے آل ہوا اور قلعہ اصحاب بدر

خیبراس روز فتح ہوا تمام غزاوت میں آپ سے حیرت انگیز شجاعت کے کارنا مے ظاہر ہوتے رہے جتی کہ اسداللہ الغالب آپ کالقب مشہور ہوا۔

جب نی کریم الله نے اپنی پیاری صاجزادی فاطمہ زہرا رضی الله عنہا کا نکار ساجری میں آپ سے کیا تو نی کریم الله نے اپنی پیاری جگر گوشہ صاجزادی کی سے فرمایا کہ میں نے تہارا نکاح اپنی قوم کے بہترین مرد سے کیا ہے، وہ دنیا میں بھی سردار ہے اور عاقب میں بھی سردار ہوگا، حضور نبی کریم الله فیل نے ایک موقع پرفرمایا ''میں جس کا پیارا ہوں علی بھی اس کے پیار ہے ہیں' اور یوں دعافر مائی '' یااللہ جوعلی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھیو' اور جو ان سے دشمنی کر ہے تو اس کو دشمن رکھ' ایک سوال کے جواب میں کہ حضور رسول مرم الله کی کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہا السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) پھر سائل نے دریافت کیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ پیارا تھا تو ام المونین علیہا السلام نے فرمایا ''ان کے مردوں میں کون سب سے زیادہ پیارا تھا تو ام المونین علیہا السلام نے فرمایا ''ان کے مردول میں کون سب سے زیادہ پیارا تھا تو ام المونین علیہا السلام نے فرمایا ''ان کے موجوعی' (کھیٹے) الغرض آپ کی شان والاشان میں کھیرا حادیث شریفہ میں :

آپ کا زہد وتقوئی ہے مثال تھا ایک وقت آپ نے تین درہم میں ایک کر دخریدا اور زیب تن فرما کر حمد الی بجالائے کہ بیلباسِ فاخرہ ہے ایک دفعہ آپ کے برادر کرم سیدنا عقبل رضی عنہ نے مقروض حالت میں حاضر ہوکر بیت المال سے امداد طلب کی آپ نے بیت المال سے مدد کرنے سے صاف انکار کیا اور فرمایا جب میرا وظیفہ سے گا اس میں سے نصف آپ کو دوں گا، آپ کی چا در مبارک میں پوند ہوتے تھے آپ کثر ت سے نمازیں پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، جنگ سفین کے موقعہ پرآپ کا زرہ کم ہوگیا جو بعد میں کوفہ کے ایک یہودی کے پاس پایا گیا بجائے اس کے کہ آپ اس سے فور آچین لیتے یا خوداس کو سزاد سے آپ نے اپنے مقرر فرمودہ قاضی کے پاس فریاد کی، یہودی ہے۔ امیرالمونین جو قاضی کے پاس فریاد کی، یہودی ہے امیرالمونین جو قاضی کے پاس فریاد کی، یہودی نے قاضی سے کہا کہ بیزرہ میری ہے۔ امیرالمونین جو مدی ہیں فریاد کے سیدنا حسن مدی ہیں جوت پیش کریں کہ بیان کی زرہ ہے آپ نے اپنے صاحبزاد سے سیدنا حسن مدی ہیں جوت سے بیاں خوداس کی زرہ ہے آپ نے اپنے صاحبزاد سے سیدنا حسن

اصحاب بدر ( 124 )

والد کو اورا پے غلام قدم نای کوشهادت کیلئے پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ فرزندگی گوائی والد کے حق میں قبول نہیں کی جاسکتی اور فیصلہ آپ کے خلاف دیا۔ جس کو آپ نے خاموثی سے قبول فرمایا، لیکن اس واقعہ کا اثر یہودی پرخوب مواکد امیرالمونین نے ایک عام محض کی مانندا پے آپ کو قاضی کے سامنے فریادی کی حیثیت سے پیش کیا اور جب قاضی نے ان کے برخلاف فیصلہ کیا تو آپ نے برضا قبول خرمالیا، دین برخق ہی میں ایسا ہوسکتا ہے اور پھر اقر ارکیا کہ بیزرہ خاص امیرالمونین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تو بہ کی اور داخل اسلام ہوا۔

خلیفہ سوم سیدنا عثان رہائی کی شہادت کے بعد تمام مہاجرین وانصار کبار وصغائر صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو خلیفہ مانا اور تمام بلاو اسلامیہ میں بھی آب کی خلافت مانی می اورسب نے بیعت کی علاوہ حضرت معاوید ری اللی اور سب کے جواس وقت والى ومثن منعيم، ان كا مطالبه تفاكه سيدنا عثان رضي الله كما تعلى معديا على كرم الله وجهه يهلے قصاص ليس تو آپ كى بيعت كريں سے چونكه حقیق قاتلوں كاعلم نه تھا اس کے آپ نے کئی پیام بھیجے کہ کوئی دعویٰ کرے اور شہادت پیش کرے تا کہ انصاف کیا جائے ، مگر بینہ ہوا ، آپ نے بجائے مدنیہ منورہ کوفہ کو دارالخلافہ مقرر فرمایا ، اس مسئلہ قصاص قاتلان سیدنا عثان رضی ید ام المونین کے ساتھ لئے ہوئے سیدناز ہیر بن العوام اورسيدناعلى كرم الله وجه الكريم بيس بزاركي فوج كے ساتھ سامنے آئے ليكن حضرت زبیر بن عوام ضیفید سے پہلے ملاقات فرما کرشری نقط نظر پیش کیا تو وہ واپس ہو گئے، سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ملاقات کے کئے روانہ ہوئے تو راہ میں ایک تیرآ لگا اور وہ وہیں جاں بی ہو میے، یہ تیرمروان کی كمان سے لكلاتھا مروان نے اس كمان سے آپ ير تير ماراكب شايد آپ سيدناعلى رضي الله سے سلح کرلیں ہے۔ اس کے بعد غلط قبمیوں سے طرفین کے تشکریوں میں خوزیز جنگ چیر می اور طرفین کے جملہ انیس ہزار مقتول ہوئے اور بیاڑائی جنگ جمل کے نام سے امحاب بدر

مشہور ہوئی ہے، اس واقعہ کے بعد سیدنا زبیر کے نماز میں مشغول سے کہ عبداللہ بن جرموز نامی شق نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بعدازال بڑے اہتمام سے رخصت فرمایا، پجھ منزل تک سیدہ ام المونین کے ہم رکاب ان کی حفاظت کے لئے خود ہمی تشریف لے گئے۔
بعدازال سیدناعلی کے ہم رکاب ان کی حفاظت کے لئے خود ہمی تشریف لے گئے۔
بعدازال سیدناعلی کی ہانب روانہ ہونے کی تیاری میں تھے کہ حضرت بعدازال سیدناعلی کی ہانب روانہ ہونے کی تیاری میں تھے کہ حضرت معاویہ کی ہے۔
معاویہ کی ہے بیعت لیں یا جہاد کریں کہ کارمضان المبارک میں ہجری کو یوم غزوہ بدر کا می فائی ہے ہمرینیٹ (۲۵) ترین ظالم عبدالرحمٰن ابن ہم نے ایک زہر آلوذ خبر سے آپ پروار کئے ہجمر پنیٹ ہو (۲۵) سال شب یک شنبہ ۱ رمضان المبارک میں ہجری کواس عالم فانی سے آپ جانب فردوس بریں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی خلافت کی مدت چارسال نوماہ اور دو یوم تھی۔

# (۵) سيدناطلح بن عبيداللهمها جر

ابوجم آپ کی کنیت تھی سابقین اولین میں سے ہیں، آپ گیار ہویں یا بقول دیگر اٹھارویں اسلام لانے والے ہیں زندگی میں جنت کی بشارت پائے ہوئے عشرہ مبشرہ کے القاب کے موصوف دس صحابہ کرام میں آپ بھی ہیں۔ اور حضور سید العالمین میں آپ کی ہیں۔ اور حضور سید العالمین میں آپ کی نامز دفر مائے ہوئے بارہ ۱۲ حواریوں سے ایک ہیں سید ناعم فاروق کے اپنے ایک ہیں جانشین کے ابتخاب کے لئے جو اصحاب مقرر فرمائے ان میں سے بھی آپ ایک ہیں جانشین کے ابتخاب کے لئے جو اصحاب مقرر فرمائے ان میں سے بھی آپ ایک ہیں آپ ہم رفید مرمد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہمشرہ تھیں ام المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ علیما السلام کی آپ کی ایک زوجہ مرمد سیدہ حمنہ کی ہیں ہمشیرہ تھیں ام المونین سیدہ فرید رضی اللہ تعالی عنہا بہن السلام کی آپ کی ایک و وجہ محرمہ سیدہ فرعد رضی اللہ تعالی عنہا بہن

اصحاب بدر) ( 126 )

تھیں ام المونین سیدہ ام حبیب علیما السلام کی اور ایک روجہ کرمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بہن تھیں ام المونین سیدہ ام سلم علیما السلام کی ، یہ سب رشح غزوہ احد کے بعد ہوئے۔

آپ دولت مند اور بڑے تھے، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود وطلحۃ الفیاض کے القب سے پکارے جاتے تھے معرکہ بدر کے لئے اسلامی لشکر روانہ ہونے کے بعد حضور سید العالمین علیق نے آپ کو اور سیدنا سعید بن زید مہاجر رہا ہے کہ ابوسفیان کے قافلہ کی خبرلانے ملک شام کے راستہ کی طرف روانہ فرمایا اور لڑائی کے بعد دونوں حضرات کو شامین جنگ میں شارفر ماکر مالی غیمت سے حصہ عطافر مایا، آپ نے جنگ احد میں بھی شمولیت فرمائی اور حضور رسول اکرم سلاق کے تحفظ کے لئے وقمن کے متعدد تیروں کو شمولیت فرمائی اور حضور رسول اکرم سلاق کے تحفظ کے لئے وقمن کے متعدد تیروں کو ایک ہوگیا۔

اپنے ہاتھ پر روکتے رہے جن کہ زخموں کے اثر سے دہ ہاتھ تمام عمر کے لئے شل ہوگیا۔

بس پر حضور انو مطابق سے بشارت یائی کہ طلحہ نے جنت واجب کرئی۔

سیدناعلی کرم اللہ وجہ الکریم سے مطالبہ قصاص قا طان سیدنا عثان کے لئے آپ سیدنا زبیر بن عوام کی اورام الموثین سیدہ عائشہ صدیقا علیجا السلام کے ساتھ کو فہ کی جانب مع تمیں ہزار مجاہدین کے لئکر کے روانہ ہوئے ، سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو فہمائش مسئلہ قصاص کے لئے طلب فرمایا، آپ سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی طرف تشریف فرما ہور ہے تھے کہ آئی کے لئکر سے مروان نے آپ پر تیر چلایا کہ آپ سیدناعلی کے تابیدناعلی کے تابیدنائل کے مقرر فرما ویا ہے کہ طلحہ دنیا سے نہ جا کہ یہ جب کہ میری ( ایمنی کی کے تابیدنائی کے تابیدنائل کے مقرر فرما ویا ہے کہ طلحہ دنیا سے نہ جا کی کے جب آئی کے مقرر فرما ویا ہے کہ طلحہ دنیا سے نہ جا کہ بیجت ان کی گردن میں نہ ہوگ۔

تا رسول اللہ اللہ کو تابیدنائل کے مقرر فرما ویا ہے کہ طلحہ دنیا سے نہ جا کی کے جب کے میری ( ایمنی علی کے تابیدنائل کے تابیدنائل

# (٢) سيدناز بيربن عوام مهاجر

ابوعبداللداّب کی کنیت تھی ، سابقین اولین سے ہیں حضور رسول کریم علیہ کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے جلیل المرتبہ صحابی، آپ بھی عشرہ مبشرہ کے دس اصحاب کبار سے ایک ہیں اور سیدنا عمر الفاروق رضیطنہ نے انتخاب خلیفہ جن اصحاب کرام کےمشورہ پرچھوڑا ان میں سے بھی آپ ایک ہیں، آپ کوحضور انور عَلِينَ نِي ابنا ايك حواري بهي فرمايا تفارآب نے جب اسلام قبول فرمايا، عمر شريف پندرہ سال تھی آپ بڑے دراز قد تھے، جب کسی جانور پرسوار ہوتے تو آپ کے یاؤں زمین سے لکتے، جنگ بدر کے دن آپ کے سریر چمکتا ہوازر دعمامہ تھاحضور نبی كريم الله في في الله ملائكه كانزول زبير صفيف كى علامت يرمور باب معركه بدر میں آپ کے کندھے پرایک ایبا مجرا زخم لگا کہ تندرست ہونے کے بعد بھی اس زخم کی جگه ایک سوراخ ره گیا تھا جس میں انگلی داخل ہوسکتی تھی ، آپ کی ایسی زخمی حالت میں سرتا پالوہے کے خود اور بکتر میں ڈھکا ہوا مکہ مکرمہ کامشہور ومعروف جنگجو پہلوان ابوکرش نامی نے آپ سے مبارز طلب کیا، باوجود سخت دردوکرب کے آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے اوراس کے ہنرمند واروں سے بیجے ہوئے اپنی برچھی اس کی آنکھ میں اتنی قوت سے جھونگی کہ سرکی کھویڑی میں جا کرھنس تھی اور ابوکرش کراہتا ہوا گریڑا اس کی لاش پر تر حکر پوری طاقت سے جب آپ نے اپنی برچھی واپس تھینجی تواس کا پھل مؤکر باہر لکلا، بدر کے بعد احد اور تمام دیگرغزوات میں اور بیعت الرضوان کے موقع پر بھی آپ ہم رکاب حضور علی ہے، احد کی جنگ میں اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وفت بھی حضور نی کریم الله نے آپ کو تیر چلانے بران پیارے الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا "اے زبیر! وحمن پر تیر پھینک میرے ماں باپ تھے پر قربان"

(امحاب بدر)

حضور سرور کا کتات علی کے بعد جنگ برموک اور فتح معری ہمی آپ کی شرکت باعظمت وسعادت رہی، جنگ جمل میں ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ علیما السلام کے ساتھ رہے مگر جب آپ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہدالکریم کے مابین صفائی کی بات چیت ہوگئ تو بغیر لڑائی کے واپس ہوئے لیکن وادی سباع میں بحالت سجدہ نماز عبداللہ بن جرموز نامی شقی باغی نے آپ کی گردن کا ب ڈالی، جعرات ۱۰ جمادی الاول ۳۲ بجری آپ کی شہادت ہوئی آپ کی عمرشریف چوسٹے ۱۲ سال تھی۔

# (2) سيدناعبدالحمن بن عوف مهاجر

ابو جمرآپ کی کنیت تھی آپ عام الفیل سے دس سال بعد پیدا ہوئے۔آپ قدیم السلام ہیں، حضور سید کو نین میں الفیل سے دارار قم میں داخل ہونے سے قبل آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا، آپ نے ملک حبش کی طرف ہجرت فرمائی تھی بیت المقدس میں نمازیں ادا کیس، حضور سرور کو نین علقہ کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے قبل آپ مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور پھر ہجرت مدینہ منورہ فرمائی، اپنی حیات دنیاوی میں جنت کی بشارت سے جو دس اصحاب مشرف ہوئے جو اصحاب عشرہ مبشرہ کہلائے ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، خلیفہ سوم کے انتخاب کیلئے خلیفہ ٹانی سیدنا عمر فاروق رفی اللہ نے جو چھے اصحاب نام زو فرمائے کہ باہمی مشورہ سے ان چھ میں سے ایک کا انتخاب کرلیں ان میں بھی نام زو فرمائے کہ باہمی مشورہ سے ان چھ میں سے ایک کا انتخاب کرلیں ان میں بھی آپ ایک بین غزوہ میں آپ ایک ہیں غزوہ میں آپ کا کیس کا کیا کی کیا میں کا کیا کیا گئی ہیں اور حضور نبی کر بھر اللہ کے نام دو بارہ حوار یوں میں سے بھی آپ ایک ہیں غزوہ میں آپ واکیس ۲۱ زخم آگے۔

آپ بڑے صاحب علم وضل بھی تضاور بہت دولت مندزمیندار تاجر بھی ،حضور سید العالمین منالیقہ نے آپ کی شان مبارک میں فرمایا کہ آپ اَمِیْنَ فِی السَّمَآءِ وَاَمِیْنَ فِی السَّمَآءِ وَاَمِیْنَ فِی الْاَرْضِ (آپ المین بیں آسانوں میں بھی اور امین بیں زمین میں بھی)

(اصحاب بدر)

حضور نبی کریم اللغ کی حیات اقدس د نبوی میں آپ نتوئی دیا کرتے ہے، آنحضور اللغ الله خور اللغ کے مرید دومتہ الجد ل کی سرواری آپ کوعطا فر مائی اور روائی کے وقت آپ کوسرید کے متعلق ہدایات فرماتے ہوئے فتح وظفر کی پیش کوئی بھی فرمائی، چنانچہ اللہ ذوالجلال والا کرام نے آپ کوفتے ہے مشرف وشاد مان فرمایا اور آپ نے دولتمند سردار کی بیٹی کو الاکرام نے آپ کوفتے ہے مشرف وشاد مان فرمایا اور آپ نے دولتمند سردار کی بیٹی کو ایپ نام کی ایس میں لیا اس زوجہ سے مشہور فقیہ حضرت ابوسلمہ کھی کی ولادت ہوئی ایک سفر میں حضور نبی کریم اللئے نے اپنی نماز فجر آپ کی امامت میں ادا فرمائی، چالیس ہزار دینار (اشرفیاں) پانچ سوگھوڑے اور پانچ سواونٹ آپ نے خدمت اسلام میں دیئے سوادنٹ آپ نے خدمت اسلام میں دیئے سے ادر تیس ہزار غلاموں کوآزاد فرمایا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ آپ کی جائیداد سے ہرایک بدری صحافی کو چارسوہ میں دیئارد سے جا کیں،

آپ کی وفات ۳۳ ہجری میں بہ عمر پکیتر سال (۷۵) واقع ہوئی امیرالمونین سیدنا عثمان حقان حقیق فات آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی، وفت وفات آپ نے دوبیویاں چھوڑیں انہیں آٹھواں حصہ ملاجس کی مقدار ایک لا کھساٹھ ہزار درہم تھی، آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔

# (۸) سيدنا سعداين وقاص مهاجر

قدیم الاسلام سابقین الاولین سے ہیں جب آپ داخل اسلام ہوئے آپ کی عمر شریف انیس ۱۹ سال تھی، جنت کی بشارت سے اپنی حیات میں شرف پائے ہوئے عشرہ مبشرہ کے لقب سے مشہور دس جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ بھی ایک ہیں، اور ان وس حضرات عالی مقام میں و نیا سے سب سے آخر میں کوچ فرمانے والے ہیں، جب بعض صحابہ کبار نے سیدنا عمر الفاروق کی سے ان کے جانشین کے متعلق وصیت فرمانے کیلئے عرض کیا تو سیدنا عمر فاروق کی ان کے جانشین کے متعلق وصیت فرمانے کیلئے عرض کیا تو سیدنا عمر فاروق کی ا

اصحاب بدر ( 130 )

وز ہیر وعبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہا کوجمع کیا اور آپس میں غور کر کے خودان چوافراد اصحاب میں سے کسی ایک کوخلیفہ سوم منتخب کر لینے کی ہدایت فرمائی، آپ سیدہ آمنہ علیما السحاب میں سے کسی ایک کوخلیفہ سوم منتخب کر لینے کی ہدایت فرمائی، آپ سیدہ آمنہ منسور سید السلام کے چھازاد بھائی تنے اور اس رشتہ سے آنحضور علی کے ماموں، حضور سید العالمین منتقالے نے آپ کے حق میں دعافر مائی تنی ۔

اَللَّهُمُّ سَدِّدُسَهُمُهُ سَهُمَهُ وَاجِبُ دَعُولَهُ

پس آپ کا نشانہ بھی خطانہ ہوتا تھا۔ اور آپ کی دعابارگاہ الی میں بھی غیر معبول نہیں ہوئی ، آپ مشہور نشانہ باز تیرانداز بہادر تھے، اور مشہور مستجاب الدعو ہ بھی۔ بدر کے علاوہ احد، خندت، حدید بیاور تمام دوسرے مشاہد میں آپ نے شرف شرکت حاصل فر مایا، ماہ شوال ایک ہجری کے سربہ تھیۃ المرۃ میں جوسید نا عبیدہ بن حارث رضی عنہ کی سرداری میں تھا،

آپ نے تیر چلائے یوں اسلام میں کفار پرسب سے پہلے تیر چلانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا جنگ احد میں حضور سید العالمین مقالیق کے بازو ثابت قدم تیر چلاتے رہے کا شرف میں حضور انور اقدی مقالیق نے جنگ احد کے درمیان آپ کو مبت سے فرمایا:

''اے سعد! میرے ماں باپ تم پر قربان، تیر چلائے جاؤ'' عہد خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اپ کی سرداری میں ملک فارس فتح ہوا، آب نے شہر کوفہ کی بنیاد ڈالی۔

۱۳۵۴ میں بہ عمر پچاس ۸۵سال مدینه منوره کی وادی عقیق میں اینے دولت کدہ میں انقال فرمایا۔

مروان جواس وفتت والی مدینه منوره تفااورامهات المومنین نے مسجد نبوی میں آپ کے جنازہ کی نماز میں شرکت فرمائی ، تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔

### (۹)سيدناسعيدين زيدمهاجر

آپ بھی اسلام میں سابقین الاولین سے ہیں آپ شوہر ہیں سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے جو بمشیرہ ہیں سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی حضور سید العالمین میں حضور سید العالمین میں میں حضور سید العالم ہیں واضل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی زوجہ محتر مہ نے اسلام قبول کیا آپ دونوں کو اسلام سے برگشتہ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے تو فیت الہی سے خود سیدنا عمر رضی آپ کے مکان میں گفر سے تا ئب ہوئے اور دین اسلام کو برحق مانا اور سید سے حضور نبی کر پھوٹے کی خدمت اقد س میں دارارقم میں حاضر ہوکر بیعت اسلام سے مشرف ہوئے اپنی حیات میں جنت کی بشارت سے معزز ومتاز فرمائے گئے ہوئے عشرہ بشرہ کے لئی حیات میں جنت کی بشارت سے معزز ومتاز فرمائے گئے ہوئے عشرہ بشرہ کے لئی حیات میں جنت کی بشارت سے معزز ومتاز فرمائے گئے ہوئے عشرہ بشرہ کے لئی حیات میں جنت کی بشارت سے معزز ومتاز فرمائے گئے ہوئے

بدر کی جانب مع اپنے کنبہ اسلامی کے تشریف فرماتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ اللہ میں استہ کی جانب نے آپ کو اور سیدنا طلحہ بن عبیداللہ مہاجر صفی کہ ملک شام کے راستہ کی جانب ابوسفیان کے قافلہ کی جنجو میں آگے روانہ فرمایا دونوں حضرات کو بدر کے شاملین میں شارفرماکر مال غنیمت سے حصہ بھی عطافر مایا۔

بدر کے بعداحد اور تمام دسرے مشاہد میں آپ کی حضور رسول کر یم علق کے ساتھ شرکت باسعادت رہی، سر سال سے کھے زیادہ عمر پائی اور ۵۰ یا ۵۱ ہجری میں حسب اقوال حضرت عمر وبن حریث وحضرت ابن طفیل وحضرت عمر رض الله تعالی عنهم (شیوں اصحاب مکرم حضور رسول کر یم سیالتہ ) مطابق بخاری شریف مدینہ منورہ کی واد ک عقیق میں اسی دولت کدہ میں انقال فرمایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی الله عنهما وحضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهما وحضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهم نے آپ کے جسم اطہر کو جنت البقیع میں قبر میں لٹایا، لیکن صرف ایک

اصحاب بدر)

صاحب ہشیم بن عدی کا قول ہے کہ آپ کا وصال کوفہ میں ہوا اور مغیرہ بن شعبہ نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی، بیر وابت ضعیف ہے۔

## (١٠) سيرنا ابوعبيده بن الجراح مهاجر

آب كا اسم كرامى عامر بن عبدالله بن الجراح بيكين آب كى كنيت اورايي دادا کےنسب سے ابوعبیدہ بن الجراح کے نام نامی سے مشہور ہیں۔ آپ صحابہ کرام میں برے علم وفضل والله يتضره آپ كي شان عالى شان ميں حضور سيد العالمين ملاقعة نے فرمايا كه ہرامت کا امن گزراہے اور ابوعبیدہ بن الجراح اس امت کے امین ہیں، پس امین الامت آب کامتاز لقب تھااپی زندگی میں جنت کی بشارت سے مشرف فرمائے محے ہوئے عشرہ مبشره كے لقب سے موسوم دس جليل القدر محابہ ميں آپ بھی ايک بيں آپ قديم الاسلام ہیں آب نے ملک جبش کی ہجرت بھی فرمائی تھی بدر کے بعد احد اور تمام دوسرے مشاہد میں حضور رسول النیکلیلی کے ساتھ آپ کی شرکت باسعادت رہی احدیث جب لوہے كدكريا ل حضور انور ملافظة كرخسار مبارك من جم كئ تعين تو آب نے اسينے دانوں سے تھینے کرنکالا اور اس کامیاب کوشش میں اینے سامنے کے دانتوں کوشہید فرمالیا۔ غزوہ احدیث آپ نے اینے باپ عبداللہ کوئل کیا کہ وہ مشرک تھا اور مکہ مکرمہ کی فوج مين آيا تعاراس برالله تعالى مصورة مجادله كى آخرى آية مباركه كانزول موا لَاتُجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُوَآ دُوْنَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواآبَآءَ هُمُ اَوُابَنَآءَ هُمُ اَوُإِخُوانَهُمُ اَوُعُشِيْرَتُهُمُ طُ أُولَئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدُ خَلُهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْآلُهٰرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَرُبُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرُبُ اللهِ عَمُ الْمُفْلِحُونَ

اصحاب بدر

ترجمہ: بیس پاؤ گئے الیے لوگوں کو جواللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوست رکھیں الیوں کو جواللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اگر چہوہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا اہل خاندان، یہ ہیں جن کے دلوں میں نقش کر دیا گیا ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی روح سے ان کی مد فر مائی گئی ہے انہیں داخل کیا جائے گا جنتوں میں جہاں نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ می جان اور وہ اللہ تعالیٰ کی جاعت ہی قلاح پانے والی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی قلاح پانے والی جماعت ہے مرض طاعون میں قریم عرض طاعون میں آپ کا انتقال ہوا۔

#### الف الف الف

# (۱۱) حضرت أبي بن كعب خزر جي انصاري

ابومنذر وابوطفیل آپ کی گنجیں تھیں،آپ کہ کرمہ میں عقبہ ٹانیہ کے موقع پر اسلام قبول فرمانے والے انصارمحرم سے ہیں غزوہ بدر کے بعد دوسرے مشاہد میں بھی آپ نے ہمرکاب حضور الله کے اشرف حاصل کیا آپ ان پہلے چھاصحاب کرام سے ہیں جنہوں نے حضور رسول اکرم الله کی حیات دنیوی میں قرآن شریف حفظ فرمایا تھا (باقی پانچ صحابہ کرام ہیں حضرت زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابودر داعام، سعد بن عبیدار ابزیوتیس بن سکن رضی اللہ تعالی عنہم) بتھیل ارشاد اقدس حضور نبی کریم الله قالی نے میں قرآن مجید کے میں اللہ تعالی من حضور نبی کریم الله قبل فرمایا الله سجان و وتعالی نے جھے تھم بھیجا ہے کہ مہیں سورۃ کئم یکھن الله نکورانام حضور میں الله قبل کو الله تعالی دن حضور نبی کریم الله نبی کریم الله نبی کی میں الله تعالی نے جھے تھم بھیجا ہے کہ مہیں سورۃ کئم یکھن الله نبی کفر والله نبی کو الله نبی کان الله سجان و وتعالی نے جھے تھم بھیجا ہے کہ مہیں سورۃ کئم یکھن الله نبی کو الله قبل کو الله تعالی کے حضور میں کیا یا رسول الله تعالی کی الله عزوجل نے میرانام حضور میں کیا یا رسول الله تعالیہ کی کیا الله عزوجل نے میرانام حضور میں کیا یا رسول الله تعالیہ کیا الله عزوجل نے میرانام حضور میں کیا یا رسول الله تعالیہ کیا الله عزوجل نے میرانام حضور میں کیا یا رسول الله تعالیہ کیا الله عزوجال نے میرانام حضور کیا یا رسول الله تعالیہ کیا الله عزوجال نے میرانام حضور کیا ہا دسور کیا ہا کہ کان کھیں کان کو کو کھا کے کہ کیا کیا کہ کو کیا ہا کہ کیا ہاں کان کیا کیا کہ کو کیا گورانام حضور کیا ہا کہ کان کھیں کیا گوران کیا گوری کیا گورانام حضور کیا گار ک

امحاب بدر ( 134 )

ہتایا ہے؟ نی کریم اللہ نے جواب میں فرمایا "بال اس پر فرط مسرت وتفکر سے حضرت الی صفحہ کے آنو بہنے گئے، حضور نبی کریم اللہ نے نے آپ کوسید الانصار کا خطاب بخشا تما۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کے شاز تراوت میں مجد نبوی میں قرآن شریف سناتے اعزاز بخشا، عہد فاروق میں آپ نماز تراوت میں مجد نبوی میں قرآن شریف سناتے سے اور بعد نماز تراوت کے سی مفاور کی امامت فرماتے سے آپ کو آخصا و تو کی دینوں میں فتوی دینے کا اختیار تما اور فتوی دیا کرتے ہے۔ آپ کی عمر آپ بہت قد دہلے بنا ہے، سراور دار می کے بال سفید ہو گئے ہے آپ کی عمر شریف ندمورہ میں مریفہ موسکی ایام خلافت سیدنا عمان کے اس مقید ہو گئے ہے۔ شریف ندمعورہ میں مدینہ منورہ میں شریف ندمعلوم ہوسکی ایام خلافت سیدنا عمان کے اس مقید ہوگئے ہیں میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت آبھی میں فن فرمائے گئے۔

#### (۱۲) حضرت اخنس بن خبیب سکی مهاجرا

حب قول بغوری آپ مع اپنے فرزئد بزید و پوتے معن رضی الله عنها شریک معرکه بدر ہوئے لیکن حافظ ابوعمر بوسف مرافف اتعیاب اور ابوالفتح فتح الدین ابن سید الناس مصنف عیون اللار آپ کی شرکت معرکہ عبدر کے قائل نہیں اور صاف لکھتے ہیں کہ کسی صاحب سیر نے آپ کا نام نامی اصحاب بدر میں وافل نہیں کیا احتیاطا آپ کا اسم گرامی ہماری اس فہرست میں وافل ہے۔

# (۱۳) حضرت ارقم بن ابوارقم عبد مناف مهاجر

آپ سابقین اولین مسلمانوں سے ہیں ایک قول ہے کہ آپ ساتویں مسلمان ہوئے سے اسے اور دوسرا قول ہے کہ دس کے بعد آپ میارجویں مسلمان جوئے مدیم مرمد میں

اصحاب بدر

المخضوط الله وظلم حديد بروه كيا جيد حضورني كريم الله كو كله منه كاليال وينارآب كي راه میں غلاظت وکانے بچھانا، آپ کےجسم انور واطہر پر غلاظت ڈالنا تو حضور سیدالعالمین متلاق ہے کے مکان مبارک میں پناہ گزین ہوئے، کو و صفاکے وامن میں مسجد الحرام کے باب السفا کے سامنے اس مبارک مکان کا نشان ۲ سے اہجری تک باقی تھا۔ عمارت کے داخلی دروازہ برتر کی حکومت کے ایام میں لگایا ہوا لوح نشان تھا، (توسیع مسجد الحرام کے سلسله میں بیرمکان شہید کردیا گیا۔ )اس مقدس مکان میں چھٹے سال بنوت میں سیدنا حمزہ ابن عبدالمطلب اورسيدنا عمرابن الخطاب رضى الله عنهما كے داخل اسلام ہونے تك كه جب مسلمان مردول کی تعداد جالیس موتی حضور رسول کریم الفیلی کا قیام اقدس رہا، یوم معرکه بدر حضور رسول اکرم اللے نے آپ کو ایک تکوار انعام عطافر مائی۔ آپ نے اس ۸ سال سے زیادہ عمریائی ۵۳ جری میں مدیند منورہ میں واصل بحق ہوئے آپ کی وصیت تھی کہ آپ کی نماز جنازہ عشرہ مبشرہ کے اس وفت تک زندہ صحابی سیدنا سعدابن الی وقاص رضی الی يرها كيس، ان دنول سيدنا سعد رضي اوري عقيق ميل مدينه منوره سنّے بيروني حصه ميل قيام فرما يتهيءآب كاجنازه مسجد نبوى ميس لاكرسيدنا سعد رضي كا انتظار بورياتها كدمروان جواس وفت حاکم مدینہ تھا رہے ہوئے کہ ایک غیرحاضر صحابی کے انتظار میں کیوں ایک دوسرے صحابی کی نماز جنازه اور تدفین میں دیر کریں۔خودنماز جنازه پڑھانے کا ارادہ کیا،حضرت عبداللدابن ارقم رضی الله عنها نے مروان سے جست شروع کی استے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بینی مسئے اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔

### (۱۳) حضرت اسعد بن يزيدخزر جي انصاري

آپ کا اسم گرامی بقول ابن عقبہ وابن ہشام وبعض دیگر اصحاب سیر اسعد بن بزید ہے اور بقول ابن اسحاق بعض دیگر مورضین سعد بن بزید ہے سب قائل ہیں کہ معرکہ بدر میں آپ کوشرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

أمتحاب بدر

#### (۱۵) حضرت انس بن معاذخرز جی انصاری

معرکہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی آپ ان سر عالمان دین میں ایک

ہیں جو بہلنے و تعلیم اسلام کے ماہ صفر م ہجری میں میں ملک نجد میں والی نجد کے چیا کی

درخواست پر بھیج کئے سے درخواست کندہ ان حضرات کی حفاظت کا خود ضامن

ہواتھا۔ لیکن یہ حضرات اس عالقہ میں جب بہر معونہ نامی مقام کے پاس وارد ہوئے تو

مکار قبائل نے اچا تک حملہ کیا اور سب کوئل کرڈ الا۔ ایک صحافی عمرو بن امیہ الضمر کی

حظار قبائل نے اچا تک حملہ کیا اور سب کوئل کرڈ الا۔ ایک صحافی عمرو بن امیہ الضمر کی

بعد ہوا۔ واقعہ بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔

بعد ہوا۔ واقعہ بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔

ابنِ الحق وابن عقبہ وواقدی وجیرہ نے آپ کا نام مبارک انس بن معاذ لکھاہے لیکن ابوالاسود ہر ہان الدین شارح عیون الاثر (تصنیف ابن سیدالناس) نے آپ کا اسم گرامی انیس بن معاذ لکھا ہے۔

#### (١٢) حضرت انسه مهاجرص مولى حضور رسول التطافيلية

آپ نی کر پھیالیہ کے آزادفر مائے ہوئے غلام سے۔ابومسروح یا ابومشرح آپ
کی کنیت تھی بعض اصحاب سیرنے آپ کا اسم شریف ابوانہ بھی لکھا ہے۔ جہاں حضور نبی
کر پھیالیہ تشریف رکھتے وہاں آپ کی خدمت کے لئے ہمیشہ حاضر رہتے، آنخضوں اللہ بھی کر پھیالیہ تشریف رکھتے وہاں آپ کی خدمت کے لئے آپ اجازت اقدی حاصل کرنے کے شرف باریا بی کے لئے حاضر ہونے والوں کے لئے آپ اجازت اقدی حاصل کرنے کی خدمت انجام دیتے، تمام موز حین متفق ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کی شرکت باسعاوت ہوئی صرف داؤد بن اجھین نے آپ کو شہداء بدر میں دافل کیا ہے بدر میں مشرف بہوئی صرف داؤد بن اجھین نے آپ کو شہداء بدر میں دافل کیا ہے بدر میں مشرف بہوئی صرف داؤد بن اجھین نے آپ کو شہداء بدر میں دافل کیا ہے بدر میں مشرف بہوئی صرف داؤد بن اجھین نے آپ کو شہداء بدر میں دافل کیا ہے بدر میں مشرف بہ

https://ataunnabi.blogspot.com/

(امحاب بدر)

شہادت ہوتے تو ایک سال بعد کے غزوہ احد میں شرکت کیسے ہوئی ؟ بقول جمیع مورضین اللّا داؤد بن احصین کے سے اللہ معرفلافت سیدنا ابو برصدیق اللّا میں ہوا۔ داؤد بن احصین کے آپ کا وصال عہد خلافت سیدنا ابو برصدیق اللّی اللّا الله میں ہوا۔

# (١١) حضرت البس بن قاده اوى انصاري

آپ معرکہ بدر میں مع اپنے مکرم بھائی حضرت خداش صلی کے شامل ہوئے بعد آپ نے خود کا اُسر میں شرکت فرمائی اور وہال رتبہ شہادت پر فائز ہوئے بعض مورخین نے آپ کا اسم گرامی انسابن قمادہ بھی لکھا ہے۔

# (۱۸) حضرت اوس بن ثابت خزر جی انصاری

آپ حسان بن ثابت فی شاعر حضور سیدالعالمین فاقت کے مرم بھائی ہیں آپ مکہ مرمہ بیس عقبہ سوم کے وقت وافل اسلام ہوئے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت کے بعد آپ معرکہ اُور میں شرکت کی سعادت کے بعد آپ معرکہ اُور واصل بحق ہوئے۔

# (۱۹) حضرت اوس بن خولی خزر جی انصاری

نہ صرف معرکہ بدر میں بلکہ اُحداور مابعد کے تمام مشاہد میں ہم رکاب حضور نبی کریم اللہ کے دہنے کا شرف آپ نے حاصل فرمایا۔

جب حضور پر نور نبی کریم علاقے کا دصال اقدس ہوا اور صحابہ کرام جمع ہوئے تو منجاب انصار آپ کا انتخاب ذبی اعزاز ہوا حاضر رہے حضور نبی کریم علاقے کے جسدِ اشرف والور کے عسل کے وقت اور آپ بمع حضرت فضل وحضرت تھم فرزندائ

https://ataunnabi.blogspot.com/

(امحاب بدر)

حضرت عباس رمنی الله عنهم و حضرت شقر آن صفی ان مولی حضور مقالط کدا شرف وانور واطهر میں انرے اور جسد اقدس واطهر واشرف وانور کو لٹانے کے مبارک شرف وسعادت سے متاز ہوئے۔

#### (۲۰) حضرت ایاس بن اوس اوس انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شامل ہونے کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ کے مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملے۔

### (۲۱) حضرت ایاس بن بگیر مهاجرا

آپ سابقین اولین مسلمانوں سے ہیں آپ نے دارارقم میں اسلام قبول فرمایا تھا،
غزوہ بدر کے بعد اُحد اور تمام دیکر مشاہد میں ہم رکاب حضور نبی کریم اللہ و سے، معرکہ
بدر میں آپ کے ساتھ آپ کے تین بردران مرم حضرات عاقل، خالد وعامر رضی اللہ
تعالی عنہم بھی شریک تھے،

اس طرح ایک باپ کے چار فرزندوں کوشر کت کی خاص سعادت انہیں بھائیوں کو نعیب ہوئی حضرت عاقل حظیمہ نے بدر میں جام شہادت نوش فرمایا،

حفرت فالد رضی اور میں یوم رجیع شهادت سے فائز ہوئے اور حفرت عامر الحقی نے اللہ میں جنگ کیا مہ میں شہادت کی سعادت حاصل فر مائی، حفرت رمنی اللہ فتح معرک وقت حاضر تھے۔ اللہ فتح معرک وقت حاضر تھے۔ اللہ فتح معرک ورقت حاضر تھے۔ اللہ فتح معرک میں آپ کی وفات ہوئی۔

139

اصحاب بدد

#### 

# (۲۲) حضرت بجير بن ابونجير خزر جي انصاري

حافظ ابن مجرنے ابن ایکن وموی بن عقبہ سے آپ کی شمولیت معرکہ بدر کی روابت نقل کی ہے لیکن ابن مندہ کا قول ہے کہ آپ کے متعلق کسی روابیت کا ہونا ہم نہیں جانے۔

# (۲۳) حضرت بحاث بن تعلبه خزرجی انصاری

آپ مع اپنے بردر مکرم عبداللہ بن تعلبہ رضی کے غزوہ بدر میں شریک ہوئے بعد آپ نے غزوہ ایک میں شریک ہوئے بعد آپ نے غزوہ اُور میں بھی شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

# (۲۲) حضرت براء بن مسعور خزر جی انصاری

آپ عقبہ سوم میں بمقام کمہ کرمہ مشرف بداسلام ہوئے اس وقت جن سترہ انسار نے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مضور نبی کریم اللہ کے ان میں سب سے پہلے آپ کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مضور نبی کریم اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے بارہ نقیبوں سے ایک آپ ہیں، اپن کتاب سیرت عیون الاثر میں ابن سیدالناس نے آپ کوغز وہ بدر کے شاملین میں شار کیا ہے لیک دوسرے اصحاب سپرومتوی نے آپ کا ذکر بدر یوں میں نہیں کیا ہے بلکہ آپ کا انقال صفور سیدالعالمین ملائے کی جمرت سے ایک ماہ بل بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کا انقال صفور سیدالعالمین ملینہ ہونے کے بعد آپ کی قبر پر بمع صحابہ کرام چار نبی کریم علیہ کرام چار ہیں کی کریم علیہ کرام چار ہے۔ کہ بعد آپ کی قبر پر بمع صحابہ کرام چار کئی کریم علیہ کرام چار ہے۔ کہ بحریرات سے نماز پڑھی احتیا طا آپ کا نام نامی ہم نے اس فیرست میں داخل کیا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

(اصحاب بدر)

آپ ہمیشہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب نماز اداکرتے تنے یعنی کعبۃ اللہ شریف کی جانب تحویل قبلہ کا عظم نازل ہونے سے قبل ہے آپ تمام صحابہ کرام سے پہلے بیں جنہوں نے کچھ بھی جا کداد حضور نبی کریم تلفیقہ کے لئے دقیف کی ہو۔ آپ نے اپنی شکٹ جا کداد حضور تالیق کے لئے دصنور نبی کریم تلفیق نے مشکث جا کیداد حضور تالیق کے لئے دصیتا وقف کردی تھی ، لیکن حضور نبی کریم تلفیق نے اس کو کمال شفقت سے ان کی اولا دیر پھیردی۔

#### (۲۵) حضرت بسبسه بن عمروخزرجی انصاری

آپ کا اسم شریف بسبس بھی لکھا ہے اور بعض نے بسبہ بھی لکھا ہے بالا تفاق جمی اللہ اللہ والہ وسلم نے جمعے اصحاب سیرومغازی آپ بدری ہیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ کو اور حضرت عدی بن ابی زغبارضی اللہ تعالی عنہما کو ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لانے آگے روانہ فرمایا تھا۔

آپ کو بدری صحابہ میں شار فر ماکر مال غنیمت سے حصہ دیا آپ کے دو برا دران مرم حضرت زیاد وحضرت ضمرہ رضی الہ تعالی عنہما نے بھی معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔

#### (۲۲) حضرت بسربن براء بن معرورخزر جی انصاری

اوپر فدکور ہ حضرت براء بن معرو کے فرزید ارجمند عقبہ سوم میں مکہ کرمہ میں اپنے والد امجد کے ساتھ مشرف بداسلام ہوئے کیاں کے بجری میں خاص قلعہ خیبر کے فتح کے والد امجد کے ساتھ مشرف بداسلام ہوئے کی دن حضور نبی کریم علاقے کے ساتھ زہر بلا کوشت نوش فرمانے سے واصل بحق ہوئے آپ مشہور تیرانداز سے ،آپ قبیلہ بن سلمہ سے سے ایک دن حضور نبی کریم علاقے نے بن

اصحاب بدر)

سلمہ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہار سردار کون ہے تو جواب میں عرض کیا اَلْجَدُ اِبُنِ قَیْس مگر میبخیل ہے'' تو حضور انور علیہ نے فرمایا وہ کونسا مرض ہے جو بحالت سے بڑا ہے؟ وہ تمہار اسردار نہیں بلکہ تمہار سردار سفید تھنگر و بال والا بسر بن براء ہے۔

### (٢٢) حضرت بشير بن سعد خزر جي الصاري

آپ کلہ کرمہ میں عقبہ ورم میں مشرف بداسلام ہوئے غزوہ بدر کے بعد اُحداور تمام دوسرے مشاہد میں حضور اللہ کے ساتھ رہنے کی سعادت بھی حاصل فر مائی ۔غزوہ خیبر میں یہود کے فلاف معاہدہ میں موجود ہوئے اہل فرارہ وغدرہ کی تنیبہ کے لئے نبی کریم اللہ نے شوال کے ہجری میں آپ کی سرداری میں تمیں مجاہدین کو روانہ فر مایا۔ صرف مظاہرہ مقصود تھا۔ لیکن ویمن نے تیر برسائے جس سے تمام مجاہدین زخی ہوئے ویشن کے دوآ دمی قید کر لئے گئے۔ حضرت ساک کھی آپ کے برادر مکرم بدروا مد کے معرکوں میں آپ کے ساتھ شرک رہے آپ کا ذکر مبارک الکے صفحات پر ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی تھے کہ انتخاب خلافت پر اصحاب میں سب سے پہلے سیدت کرنے والے آپ شے، آپ حضرت خالدین ولید کھی کے ساتھ کیامہ میں بیعت کرنے والے آپ شے، آپ حضرت خالدین ولید کھی کے ساتھ کیامہ میں کفار سے لڑنے اور فئے پائے کے بعد جب روانہ ہوئے تو کوفہ کے قریب متم میں الثمر میں انتخال فر مایا۔

# (۱۸) حضرت بلال بن رباح صبثی مهاجرً

آب سابقین اولین سے ہیں آپ امید بن خلف کے غلام سے۔ آپ غلاموں میں سے بہل اور مشہور جلیل المرتبہ صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمانے والے ہیں اور مشہور جلیل المرتبہ صحابہ

(امحاب بدر) . (142)

گذرے ہیں آپ کا آقا امیہ بن خلف دو پہر کے وقت جلتی ریت پر آپ کو لٹا تا گرم چٹان آپ کے سینے پر رکھتا اور دیگر اقسام کی کئی جسمانی اذبیتی پہنچا تارہا کہ آپ اسلام ترک فرمادیں آپ تمام مصببتیں انہائی صبر سے برداشت فرماتے ہوئے اپنے ایمان پر ٹابت قدم رہے۔

خی کے سیدنا ابو برصدیق کی نے آپ کوخر بدااور حضور نبی کریم اللے کو بخشا حضور نبی کو یم اللے کے ان کا کا نات میں اور آپ حضور نبی کا کنات میں اور آپ حضور نبی کا کنات میں ایک آپ ہیں اور آپ حضور نبی کا کنات میں ایک آپ ہیں اور آپ حضور نبی کریم اللہ کے خاص مؤذن بھی تھے اور خاذن بھی ، بدر کے بعدا حدا ور تمام مشاہد میں بھی آپ حضور نبی کریم اللہ کے ہم رکاب رہے آپ کے فضائل کیروشہیر ہیں۔ بھی آپ حضور نبی کریم اللہ کے ہم رکاب رہے آپ کے فضائل کیروشہیر ہیں۔ بقول جمیح مضرین سور ہمل کی ۱۰ آیہ مبارکہ مؤل گیا کہ اآیہ مبارکہ مئن اُکو ہ وَ قَلْلُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَان (پ۱۱)

ترجمه: ''جومجبور کیا جائے گفر پر اوراس کا دل ایمان پر جما ہو۔''

کا نزول آپ کے اور حضرات خباب، صہیب، سالم وعمار اور ان کے والدین یا سوسمیہ رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین کے حق میں ہوا حضور علی ہے کہ جنت مشاق ہے کہ جنت مشاق ہے کہ جنت مشاق ہے کہ باللہ عنبمان و بلال کی رضی اللہ عنبما)

آپ کا انقال ۳۰ ہجری میں شہر دمشق میں ہوا، دمشق کے باب الصغیر کے پاس آپ کا روضہ مبارک ہے آپ پرظلم وتشد دکرنے والا آپ کا سابق آتا انہ یہ بان خلف آپ کے سامنے میدان بدر میں حضرت خبیب بن اساف رضی ہوا۔
سے واصل جہنم ہوا۔

امحاب بدر

#### 

## (٢٩) حضرت تميم ولى خراش خزر جي انصاري

آپ اینے آقا حضرت خراش بھی کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت سے مشرف باسلام ہوئے، مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔

## (۳۰) حضرت تميم مولى بن عنم بن السلم اوسي انصاري

آپ نے غزوہ بدر کے بعد غزوہ اُحد میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

## (m) حضرت تميم بن يعارخزر جي انصاري

آپ کی غزوۂ بدر میں شرکت کی سعادرت کے علاوہ آپ کے مزید حالات کسی کتاب سے نہیں ملے۔

# 

(۳۲) حضرت ثابت بن اقرم بن تعليه بن عدى اوى انصاري

بعض مورجین نے آپ کے والد کانام اقرن بھی لکھاہے آپ نے معرکہ بدر میں

(امحاب بدر)

شمولیت کی سعادت حاصل فر مائی اورس ۸ ہجری کے جنگ موج میں ہمی شریک ہوئے موج میں ہمی شریک ہوئے موج میں جب علم موج میں اسلام حضرت ابن رواحہ رہ ہے ہیں جب علم مردار اسلام حضرت ابن رواحہ رہ ہے ہیں ہوئے اور اسلام کوسنجالا بعد میں آپ نے علم کوحضرت خالد بن لید رہ اللہ کا کیا۔

حضرت ابوہریرہ دی ہے۔ جو خوداس واقعہ کے شاہد ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت اباہ ہریرہ دی ہے۔ بہتر جنگی اصول جائے ابات بن اقرم دی ہم نے ہم بیش کرتے ہوئے کہاتم مجھے سے بہتر جنگی اصول جائے والے ہو، کیاتم نے ہمیں بدر میں نہیں دیکھ، ہم نے دہاں اپنی کثرت کے بل پر فتح نہیں پائی تھی عہد حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ میں کفار سے الاتے ہوئے جمولے مدی نبوت طلیحہ بن خویلد اس کے ہاتھوں بمقام برخد آپ شہید ہوئے جس نے معفرت عکاشہ بن خصن بدری صحابی کو بھی شہید کیا، آخر کا رطلیحہ کو فکست ہوئی وہ تا ب

سیدنا عمرالفاروق صیفه نے ایک وفت طلیحہ سے فرمایا میں تھے سے کیسے محبت کروں تو نے دوسالحین صحابہ ثابت بن اقرم اور عکاشہ بن عصن رضی الله عنها کوفل کیا ہے توطلیحہ نے جواب میں کہا

ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے اعلی مرتبہ (بینی شہادت کا مرتبہ) دلوایا اور مجھے ان کے ہاتھوں رسوانہ فر مایا (بینی میں ان کے ہاتھ سے بحالت کفرنہیں مرا)

#### (۳۳) حضرت ثابت بن تعليه الحد ع خزر جي انصاري

آپ عقبہ سوم میں بیعت حضور علی ہے۔ مشرف بداسلام ہوئے غزوہ بدر میں شرکت کا شرف پایا ، غزوہ طاکف میں نی کر بیم اللہ ہے کے ساتھ رہے اور وہاں شہادت کے رتبہ سے فائز ہوئے۔

امحاب بدد

## (۳۳) حضرت ثابت بن خالدخزر جی انصاری

آپ نے شرکت باسعادت معرکۂ بدر کے بعدغزوہ احد میں بھی شرکت کی مزید معادت حاصل فرمائی

بعداذاں بہ قول بعض آپ ماہِ صفر ہم ججری میں واقعہ بھیرمعونہ میں شہید ہوئے اور بقول دیگرمورخین ۱۲ ہجری میں بمامہ کی لڑائی میں شہادت سے سرخرو ہوئے۔

### (۳۵) حضرت ثابت بن عمروبن زيدخزر جي انصاري

بدر کی لڑائی میں شرکت باسعادت کے بعد آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہاں رتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔

## (۳۲) حضرت تابت بن هزال خزرجی انصاری

بدر کی لڑائی میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی عہد خلافت سید ابو بکر صدیق حاصل فرمائی عہد خلافت سید ابو بکر صدیق حاصل میں جنگ بمامہ میں آپ کور تبہ شہادت نصیب ہوا۔

# (٣٤) حضرت تعليه بن حاطب اوى انصاري

آپ نے بدر اور اُحد کے غزوات میں شرف شرکت حاصل فر مایا اُحد میں رتبہ شہادت بھی حاصل فر مایا ، https://ataunnabi.blogspot.com/

امحاب بدر ) . ( 146 )

آپ کے براور محتر محضرت حارث بن حاطب ضیفی کا شار مجمی شاملین غزوہ بدر میں ہے۔ان کی منقبت ذیل میں ملاحظہ ہو۔

#### (۳۸) حضرت نغلبه بن عمر وخزر جی انصاری

بدر، احد، خند ق اور تمام دوسرے مشاہد میں بھی ہم رکاب حضور نبی کریم علاقے در ہے۔ مشاہد میں بھی ہم رکاب حضور نبی کریم علاقے در ہے کا شرف حاصل فر مایا، عہد خلافت سیدنا عمر رضی تھی میں الا ہجری ملک عرب میں جست مدائی کے معرکہ میں شہید ہوئے۔

بعض امحاب سیر کا بی بھی قول ہے کہ آپ کا وصال ایام خلافت سیدنا عثان رہے گئا میں ہوا۔

#### (۳۹) حضرت تعليه بن عنمه خزرجي انصاري

عقبہ سوم میں حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے آپ نے مع حضرت معاذین جبل وحضرت عبداللہ بن انبیس رضی اللہ عنہما بنی سلمہ کے بنوں کو توڑا بقول مورخ ابن آطق آپ غزوہ خندق میں شہید ہوئے، بقول حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ عنہما آپ کو رتبہ شہادت باسعادت غزوہ خیبر میں حاصل ہوالیکن بی تول ضعیف ہے۔

#### (۴۰) حضرت نفت بن عمرومهاجر

آپ کا اسم گرامی بعض نے مختف بن عمر وبھی لکھا ہے اور واقدی نے نقاف بن عمر کھی لکھا ہے اور واقدی نے نقاف بن عمر کھھا ہے آپ ایٹے دو برداران مکرم ملاح وما لک رضی الله عنهما کے ساتھ شریک غزوہ

امحاب بدر)

بدرہوئے، محرم سن ہے ہجری میں غزوہ خیبر میں لڑتے ہوئے اسیر بن رزام یہودی کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے۔ حضرت مالک ﷺ نے سن ا ہجری میں میامہ کی لڑائی میں رتبہ شہادت حاصل کیا۔

#### 

## (۱۱) حضرت جابر بن عبداللد بن رياب خزر جي انصاري

آپ عقبہ اول کے ان چوصحابہ عالی مقام میں سے ہیں جنہوں نے مکہ کرمہ میں اور اللہ مذہ میں سے ہیں جنہوں نے مکہ کرمہ میں اور اللہ مذہ مندق اور اللہ مذہ مندق اور میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، آپ نے بعد میں احد، خندق اور تمام دوسرے مشاہد میں حضورا کرم اللہ کے کشکر میں رہنے کا اعزاز حاصل فرمایا۔

## (۲۲) حضرت جابر بن عبداللد بن عمروخزر جي انصاري

آپ مشہور راوی احادیث گذرے ہیں آپ ابھی لڑکے تھے کہ بیعت عقبہ سوم میں مکہ معظمہ میں اپنے والدامجد حضرت عبداللہ صحیفہ کے ساتھ داخل اسلام ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ مقام بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پانی پلانے والے تھے، لیکن آپ کی حاضری بدر کی شہادت نہایت ضعیف ہے بعد معرکہ بدر آپ آخے ضور علی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھارہ غزوات میں تشریف لے گئے۔ آپ بہت دولت میں تشریف لے گئے۔ آپ بہت دولت مند تھے نوے سال سے بچھ زیادہ عمر پائی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی ہی کہ جمری میں مند تھے نوے سال سے بچھ زیادہ عمر پائی آخری عمر میں اللہ عنها نے آپ کے جنازہ کی مند بینہ منورہ میں انتقال فرمایا، حضرت آبان بن عثمان رضی اللہ عنها نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی، حضرت ابان اس وقت امیر مدینہ تھے۔ تینوں عقبہ میں شامل ہونے والے نماز پڑھائی، حضرت ابان اس وقت امیر مدینہ تھے۔ تینوں عقبہ میں شامل ہونے والے

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے آخر میں دنیا سے آپ کا کوج ہوا، اور اگر مان اللہ عنہم الیا جائے کہ آپ واقعی شریک غزوہ بدر تھے تو تمام بدری اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے اس عالم فافی سے آخری رخصت فرمانے والے بھی آپ بی ہوئے۔ والا حضرت ما لک بن ربیعہ رفی ہوں کا وصال سن ۲۰ ہجری میں ہوا حضرت جربن علیک حضرت ، جن کا وصال سن ۲۰ ہجری میں ہوا۔

#### (۱۳۳) حضرت جبار بن صحر خزر جی انصاری

عقبہ سوم میں مکہ تمرمہ میں بیعت اسلام کرنے والے ستر مدنی اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ بھی ایک ہیں بدر احداور تمام دوسرے مشاہر میں حضور ملاقعے کے اللہ تعالیٰ میں آپ بھی ایک ہیں بدر احداور تمام دوسرے مشاہر میں حضور میں انتقال ہوا۔ ساتھ رہے۔ ۳۰ ہجری میں بہتمر باسٹھ سال مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔

#### (۱۲۲۷) حضرت جبر بن عنیک اوی

نہ صرف معرکہ بدر بلکہ بعدے تمام دوسرے مشاہد میں بھی ہم رکاب نی مرکم مثابہ میں ہم رکاب نی مرکم مثابہ سے کا اقیازی شرف حاصل فر مایا تمام عمر مدنیہ منورہ میں گذاری من الا ہجری میں جب آپ کی عمر شریف نوے ۹۰ سال تھی آپ کا وصال ہوا اگر آپ کے وصال کی تاریخ صحیح ہے تو بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں دنیا ہے آخری رفصت فرمانے والے آپ ہوئے۔ والل ۱۰ ہجری میں واصل بحق ہونے والے مضرت مالک بن رہیعہ کے آخری انتقال فرمانے والے ہیں بدری اصحاب ہیں یا اور نہ کور حضرت جابر بن عبداللہ طفی جن کا انتقال سے ہجری میں ہوا بھر طبیکہ حضرت جابر بن عبداللہ طفی جن کا انتقال سے ہجری میں ہوا بھر طبیکہ حضرت جابر من عبداللہ طفی ہوں۔

امحاب بدد

### (۵۵) حضرت جبیر بن ایاس خزر جی انصاری

بعض نے آپ کا اسم گرا می جبیر بن ایا س بھی لکھا ہے آپ نے غزوہ بدر کے بعد غزوۂ اُحد میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔

### (۲۲) حضرت حارث بن انس بن رافع اوی انصاری

آپ قبیلہ بنی عبدالا مہل سے بنے، آپ نے غزوہ بدر میں شرکت باسعادت حاصل فرمائی، اوربعد میں غزوہ احد میں شریک ہوئے جس میں آپ کو شہادت عالی مرتبت حاصل ہوئی۔

# (۲۷) حضرت حارث بن اوس بن رافع اوی

آپ بھی قبیلہ بنی عبدالا شہل سے تھے، آپ کے حالات مبارک میں بھی شرکت باسعادت غزوات بدرواحد کھی ہے کواُحد میں آپ کے شہادت پانے کا ذکر نہیں کیا ہے،

کیکن مورضین کا ممان غالب ہے کہ ۲ م اور سے ایک ہی نام ہیں جو خلطی سے جدا ولدیت سے دہرایا میں جو خلطی سے جدا ولدیت سے دہرایا میا ہے۔ دونوں کے دادا کا نام اور قبیلہ کا نام ایک ہی ہے۔ دونوں کے دادا کا نام اور قبیلہ کا نام ایک ہی ہے۔ والدیت سے دہرایا میا ہے۔ دونوں کے دادا کا نام اور قبیلہ کا نام ایک ہی ہے۔

اصحاب بدر ( 150 )

#### (۴۸) حضرت حارث بن اول بن معاذ اوس انساري

سیدالاوی حضرت سعد بن معافر کی بداور زاوہ بعد سعادت شرکت غزوہ بدر آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہاں بہ عمر اٹھا کیس سال شہادت سے سرخرو ہوکر راہی جنت الفردوس بریں ہوئے ،مسلمانوں کے خلاف قبائل کو لگا تار ابھارتے رہنے والاسخت دشمن اسلام کعب بن الاشرف یہودی کو جن پانچ صحابہ نے جا کرفتل کیا ان میں آپ بھی ایک ہیں۔

#### (٩٩) حضرت حارث بن حاطب اوی انصاری

لشکراسلام مدینه منوره سے جانب قافلہ ابوسفیان روانہ ہونے کے بعد حضور مقاطقہ نے مقام روحاسے آپ کو اور حعزات ابولہا بدرفاعہ بن عبدالمنڈ روحارث بن صمہ بن عدی رضی المعنهم کو مدینه منوره علی خاص حفاظتی خدمات پر مامور فرما کر واپس روانه فرمایا۔لیکن ان حضرات کا شار بدریوں علی فرما کر مالی غنیمت سے ان کو برابر حصہ عطافر مایا۔ آپ نے بعد علی احداور خندق کے معرکوں علی شرکت کا شرف حاصل فرمایا اور بیعت الرضوان کے موقع پر بھی شرف حاضری سے متاز ہوئے ن کے بجری علی غزوہ خیبر علی ایک تیرسے دماغ کی ہٹری ش ہوئی اور آپ کورونہ شہادت حاصل ہوا۔

#### (۵۰) حضرت حارث بن خزمه خزر جی انعماری

ابوبشرآب کی کنیت تھی، آپ بی عنم ملفاء بی عبدالا مہل سے تھے بدر کے بعد اُمدخندق اور دوسرے تمام مشاہد میں صنور سیدالعالمین معلقہ کے فکر میں داخل رہنے اُمدخندق اور دوسرے تمام مشاہد میں صنور سیدالعالمین معلقہ کے فکر میں داخل رہنے کا

اصحاب بدر

شرف حاصل فرمایا، غزوهٔ تبوک میں حضور نبی کریم الله کا ناقد اتفاقاً جنگ کی طرف نکل عمیا تو گتاخ منافقوں نے طعنہ دیا کہ اپنے ناقد کی خبر جس محمد (علیہ ) کو نہ ہووہ آسانوں کی خبریں کیا جانتے ہوں مے، اس پر حضور انوں اللہ نے نفر مایا:

دومین نہیں جانتاان باتوں کو جن کاعلم مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوتا ہے۔ اوراس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ناقہ وادی کے فلاں شعب میں ہے اور حضرت حارث بن خزمہ حقیقہ کہ وہ بایا کہ جاو اور اسے لے آو'' چنانچہ آپ روانہ ہوئے اور ناقہ پکڑ لائے میں ہجری بہ عرسر سے کا سال آپ نے مدید منورہ میں وفات پائی۔

### (۱۵) حضرت حارث بن خزمه اوی انصاری

ابن سیدالناس نے آپ کو ابو بشیر کنیت والے اور بنی عبدالا شہل کے حلیف بنایا ہے جہلے بہی نام قبیلہ خزرج میں اور بعد دوبارہ قبیلہ اوس میں دیا ہے اس طرح ایک نام دووقت شار کیا ہوامعلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

### (۵۲) حضرت حارث بن ابوخزمه بن اميد بن برك اوى الصاري

حسب قول ابن سیدالناس آپ نے اپنے برادر مرم حضرت نعمان ریجی ہے ساتھ شریک غزوہ بدرہوئے لیکن ابن مجر عسقلانی وابن الاثیر وابوعمر یوسف وغیرہم آپ کے بھائی حضرت نعمان ریجی ہی شرکت معرکہ بدر کے معترف بیں، اور حضرت حارث بن ابوخزمہ ریجی کا فرک وکری نہیں،

غالبًابیاسم کرامی کسی غلطی سے داخل فہرست ابن سیدالناس ہے۔ احیتا طا ہم نے مجمعی داخل کیا ہے۔ مجمی داخل کیا ہے۔

أصحاب بدر

#### (۵۳) حضرت حارث بن صمه فزرجی انصاری

آپ اسلامی نشکر کے ساتھ روانہ ہوکر مقام روحا تک پہنچے وہاں سے حضور نی متاہدہ کریم مقافعہ نے آپ کو اور حضرات حارث بن حاطب وعاصم بن عدی وابولہا بہرفاعہ بن عبدمنذرکو مدنیہ منورہ میں خاص حفاظتی خدمات پر مامور فرما کر واپس روانہ فرمایا، جنگ احد کے بہا دران ثابت قدم میں آپ کا شار ہے

اُ صدیس آپ نے عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کو بڑی شجاعت سے قل کیا اور اس کا تمام جنگی سامان لے لیاحضور نبی کریم اللہ نے آپ کی بہادری کے صلہ میں وہ تمام جنگی سامان لے لیاحضور نبی کریم اللہ علی اسلحہ وغیرہ آپ ہی کو انعام فر مایا اس طرح انعام اور کسی معرکہ احد میں نہیں عطاموا۔ ماہ صفر سم جمری کے واقعہ تبیر معونہ میں آپ شہادت سے فائز ہوئے۔

### (۵۴) حضرت حارث بن عرفجه اوی انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی آپ کے حزید حالات کسی کتاب سے بھی نہیں ملے۔

### (۵۵) حضرت حارث بن قيس اوس انصاري

فقط ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں آپ کی شمولیت غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے لیکن ابن الاثیر مصنف سدالغابہ اور حافظ ابوعمر پوسف مصنف استعیاب اور ابن حجر عسقلانی مصنف اصابہ وغیرہم نے آپ کی شرکت کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

امحاب بدر

# (۵۲) حطرت حارث بن قبی خزرجی انصاری

ابوخالد آپ کی کنیت بھی مکہ مرمہ میں عقبہ سوم میں بیعت حضور نبی کریم الفیلی سے مشرف بہ اسلام ہوئے غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت کا مزید شرف حاصل فرمایا۔ سن ۱۱ ہجری جنگ کیامہ میں زخی ہوکر مدینہ منورہ واپس ہوئے کین زخمول سے جانبر نہ ہو سکے سن ۱۳ ہجری میں آغاز خلافت سیدنا عمر رفیظی میں انقال فرمایا ہیں آپ کا شارشہداء کیامہ میں کیا جمیا۔

## (۵۸) حضرت حارث بن سراقه خزر جی انصاری

آپ کی والدہ ماجدہ رکھ بنیت نظر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو پھو پھی تھی ،حضرت انس بن مالک بن نظر فر اللہ انسار میں سب سے پہلے شہید ہیں جب آپ بدر میں آغاز جنگ سے پہلے ایک حوض سے پانی نوش فرمارہ سے ،حبان عرقہ نے لشکر قریش سے آپ کو تیرکا نشانہ بنایا، تیرآپ کے حلق میں لگا اور بجائے حوض کے پانی کے آپ نے وہیں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ عنہا کے سوال پر حضور نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ ایک نہیں کئی جنتیں ہیں اور حارثہ فرمایا کہ ایک نہیں کئی جنتیں ہیں اور حارثہ فرمایا کہ ایک نہیں کئی جنتیں ہیں اور حارثہ فرمایا کہ ایک ایک ایک ہے۔

### (۵۹) حضرت حارثه بن نعمان خزرجی انصاری

آپ بڑے عالم وفاضل تھے، بدر، اُحد، خندق اور تمام دوسرے مشاہد میں حضو ریر نو متالک کے ساتھ رہے۔

ایک وقت جب آنحضور علیہ مع ایک ملاقاتی کے مسجد اقدس کے دروازہ پر بازو ججرہ میں رونق افر وزیتے آپ اتفاقا حاضر ہوئے اور ادب سے سلام عرض کیا حضور نہی کر پہلیک کے علاوہ ملاقاتی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ آنحضور علیہ نے بچھا کیا حمہیں اس وقت میرے پاس کوئی دوسر ابھی نظر آتا ہے آپ نے جواب میں عرض کیا بال ' حضور نبی کر پہلیک نے فرمایا میہ جرائیل (علیہ السلام) ہیں اور انہوں نے بھی تہمار سے سوال کا جواب دیا ہے۔

اورایک دفعہ حضرت حارثہ بن نعمان نظاف حاضر خدمت انور واقد س حضور متاہیا ہوئے جب کہ آنحضور متاہیا ہے کی سے سرگوشی فرمار ہے تنے ایسے کلام میں سلام کے ذریعہ خلل انداز ہونا ہے ادبی تصور فرما کر آپ اوب سے خاموش بیٹے گئے، اس پر ملاقاتی جو حضرت جرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اگر یہ سلام عرض کرتے تو ہم جواب دیتے، اس پر حضور اکرم ہوگئے نے فرمایا 'اے جرائیل (علیہ السلام ) کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ جواب میں حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ''ہاں میں جانتا ہوں جانتے ہیں؟ جواب میں حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ''ہاں میں جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقرد کررکھا ہے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہا السلام سے روایت ہے کہ حضور نی کر پم اللہ جنت میں داخل ہوئے تو قراً ق سی اور دریافت فرمایا کہ بیہ کون قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تو عرض کیا گیا حارثہ بن نعمان ( اللہ اللہ کے اللہ معنور انوں اللہ کے کہ بیا تی مال سے اچھا سلوک کر نعوالا ہے (جانتا چاہیے کہ حضور نی کر پم اللہ کو ایک جسمانی معراج بھی ہوئے ہیں)

آپ کا انقال ایام خلافت حفرت معاویہ رضی ہوا۔ آخری عرف آپ کی مینائی جاتی رہی آت کا انقال ایام خلافت حفرت معاویہ رضی ہوا۔ آخری عمر میں آپ کی مینائی جاتی رہی تو ایک و درائے جرو اور باہر کے دروازہ سے باعد در کی تھیں جب کوئی سائل آپ کے دروازہ پر آتا تو ڈور پکڑے ہوئے دروازے

امحاب بدر

ر پہنچ کر سائل کو مجور عنایت فرماتے، آپ کی اولاد نے عرض کیا کہ آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں ہم اس خدمت کے لئے حاضر ہیں فرماتے کہ حضور نی کریم نے فرمایا ساو کته المسکین تقی مِیْنَة السوء (مسکین کواپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ المسکین کواپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔

## (۲۰) حضرت حاطب بن ابوبلعنه مهاجر

آب نے غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی اور بیعت الرضوان میں بھی شامل ہتے، قرآن شریف کے اٹھائیسویں ۲۸ یارہ میں سورۃ ممتحنہ کا پہلارکوع حضرت حاطب کی شان میں ان کی اور دوسرے مومنین کی ہدایت کے لئے نازل ہوا بهلى آيت مباركه يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوالَا تَتَخِذُوا عَدْوِّى وَعَدُوْكُمُ اَوُلِيَاءَ (پ ٢٨) ميں الله تعالی نے حضرت حاطب رہائي کومومن كا خطاب والقاب عطافر مايا ہے۔ان آیات مبارکہ کے نزول کا باعث یوں ہوا کہ حضور نبی کریم اللہ جب مکہ مکرمہ منح فرمانے کے لئے تیاری فرمارہے منے تو بنی ہاشم کے خاندان کی ایک لونڈی سارہ تامی بحالت مختاجی مدیندمنوره میں پہنی، بنی عبدالمطلب نے اس کی ہرطرح سے امداد فرماتی ، حضرت حاطب نظیمه نے دس دیناراورایک جا دراس کوعنایت فرما کرایک خط اہل مکہ مکرمہ کے نام بھی دیا جس میں مطلب بیرتھا کہ حضور سیدی العالمین منافظتے مکہ معظمہ پر چرمائی کرنے والے ہیںتم اسینے بیاؤ کی تداہیر کرلوسارہ بین خط کیکر روانہ ہوئی، حضرت جبرائیل علیدالسلام وحی لائے اوراس معاملہ کی خبر دی حضور نبی کریم الله الله نے سیدناعلی ابن ابوطالب و حضرت زبیر بن عور او حضرت مقداد بن اوسود رمنی الله عنهم کوا کی جیز ناقد براس بدایت کے ساتھ روانہ فرمایا کہ روضہ خاخ نامی مقام تک جائمی وہاں اس عورت سارہ نامی کو یا تھیں ہے، جس کے باس ایک خفیہ رقعہ ہے وہ کے اس چنانچہ مید معرات روضہ خاخ پنجے اور وہاں سارہ کو پایا اور جب اس سے وہ

(اصحاب بدر)

خططلب کیا تواس نے ضدے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی خط اس کے پاس نہیں اور فتم بھی کھائی، سیدناعلی طاقی سے تلوار تھینی اور فرمایا خط پیش کریا تھے قتل کروں گا، ہارے آتا حضور نی کریم ملاقعہ ہرگز ہرگز غلط فرمانے والے نہیں اور حضور ملاقعہ نے زول وی سے خبریائی ہے خوف زدہ موکر اینے جوڑے میں سے اس نے خط نکالا اور پیش کیا، جب بید خط حضور سرور عالمین ملاقطه کو ملا آب نے حضرت حاطب رہے ہے کو بلایاا ورسوال فرمایا، حضرت حاطب ضیفید نے خوف وشرمندی کے ساتھ عرض کیا یا رسول التعليظ حضور مير منطق جلدى نهفر مائيس جب سعيس داخل اسلام موامول مجمى كفرنبيس كياور جب سيحضوركي نياز مندى نصيب موتى مجمى حضوركي خيانت نهيس کی اور جب سے مکہ مکرمہ چھوڑا اہل مکہ مکرمہ کی محبت ذرہ بحربمی مجھ میں نہ آئی لیکن حقیقت سے کہ میں مکہ مرمہ میں رہتا تھا اور قوم قریش سے نہیں ہوں ، میرے علاوہ جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ کے یہاں ہیں ان کے خویش واقارب واہل قبیلہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جوان کے اہل وعیال کی تکرانی کرتے ہیں لیکن میرے رشتہ دار وہاں کوئی بمی تیں جومیرے قرابتداروں کی محرانی کریں اور جھے اس امر میں اندیشہ تھااس لئے میں نے جاہا کہ اہل مکہ مرمہ پر کھے احسان کروں تاکہ وہ میرے اقارب کو نہ ستائیں اور مجھے یقین واقق تھا کہ اہل مکہ مرمہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور میراخط انہیں کوئی فائدہ نہ بخشے گا۔ حضور نبی کریم اللے نے ان کا پیعذر قبول فرمایا وران کے قول کی تقدیق فرمائی، سیدنا عمر فاروق رفیظیم نے جواس وقت طاضر يتفعوض كيايارسول التعالية محصاجازت عطاموكهاس منافق كاكروان مارول كماس في الله سبحاعة وتعالى في اورآب حضور رسول التعطيعة اورمسلما نوس في خيانت كى ب تب حضور سيد الانبيا رحمة اللعالمين من في في في المدعز وجل خبراورے کیا حاطب بدری نہیں ہیں؟ کیا جہیں نہیں معلوم کہ زب انعلمین نے اہل غزوہ بدر کے حق میں فرمایا ہے: امحاب بدر ( 157 )

اِعْمَلُوا مَاشِئتُمُ فَقَدُغَفَرُتُ لَكُمُ وَوَجَبَتُ لَكُمُ الْجُنَّةُ الْحُنَّةُ الْحُمَّةُ الْجُنَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمِينَ الْحُمَالِ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمِينَ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمِينَ الْحُمَالُ الْحُمَّةُ الْحُمَالُ الْحُمَالُولُ الْمُعْتَمُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحَمَّةُ الْحُمَالُ الْحُمَالُ الْحُمَالُ الْحُمَالُ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمَالُ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمَالُ الْحُمِينَ الْحُمُونُ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمِينَ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ الْحُمُ الْحُمُونُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُونُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمْمُ الْحُمُونُ الْحُمْمُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمْمُ الْحُمُونُ الْحُمْمُ الْحُمْمُ الْحُمْمُ الْحُمْمُ الْحُمُومُ الْحُمُ الْحُمُ الْحُمُونُ الْحُمْمُ الْحُمُونُ الْحُمُونُ ال

یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق ﷺ کے آنسو جاری ہو گئے اس واقعہ کے فوراً بعد سورۃ ممتحنہ کے شروع کی آیۃ مبارکہ کا نزول ہوا۔

معرکہ بدر کے چارسال بعد ن ۲ ہجری میں حضور رسول کر پھو اللہ نے مقوس شاہ اسکندر یہ کے پاس آپ کوسفیر بنا کر بھیجا آپ نے وہاں نہا بت خوب گفتگو فرمائی مقوس نے سوال کیا کیا تہار ہے آتا ہی ہیں؟ جواب میں فرمایا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔مقوس نے کہا تو پھرانہوں نے کیوں اپنی قوم پر بددعا نہ کی کہ جب اپنے شہر سے نکالے گئے؟ جواب میں حضرت حاطب نے فرمایا سیدناعیلی علی دبینا علیہ السلام کے متعلق اے بادشاہ تم کوائی دیتے ہوکہ وہ رسول اللہ تھے؟ پھرکیوں انہوں نے اپنی قوم پر بددعا نہ کی، جب ان کوسولی دیتا جا بی گئی کہ اللہ تعالی نے آئیس اوپر اٹھالیا؟ مقوس نے بیان جب ان کوسولی دیتا جا بی گئی کہ اللہ تعالی نے آئیس اوپر اٹھالیا؟ مقوس نے بیان کرکہام حباتم علیم ہو جوایک سب علوم کے ماہر علیم کے پاس سے آئے ہو۔ بعد مقوش نے حضور سی محمد دیگر ہدا ہے کے تین لوٹھ یاں بھی حضرت حاطب نے حضور میں بحمد دیگر ہدا ہے کے تین لوٹھ یاں بھی حضرت حاطب نے حضور میں اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن سیر بن رمنی اللہ تعالی عنہا اور ایک تیسری لوٹھ ی

حضور انور اقدس الله في سيده مارية قبطيه رضى الله عنها كواپي حرم ميل داخل فرمايا اور وه والده موسي ، فرزند ني سيدنا ابراجيم عليه السلام كي سيرين رضى الله عنها كو حضرت حمان بن خابت عليه كو بخشا اوران سے ان كے فرزند عبدالرحمن عليه بيدا موئے ، تيسرى لونڈى حضرت ابوجيم ابن حذيفه العدوى عليه كوعطا فرمائى ۔ بيدا موئے ، تيسرى لونڈى حضرت ابوجيم ابن حذيفه العدوى عليه واصل بحق موئے اور آ كي نماز جنازه خليف موم سيدنا عمان علي الن علي در حائی۔ جنت القيع ميں آ كي تدفين موئى۔

اصحاب بدر) ۰ (158

#### (۱۲) حضرت حاطب بن عمرومها جرا

آپ سابقین اولین سے ہیں،حضور نی کریم الفتہ کے دار ارقم میں داغل ہونے سے قبل آپ سے اسلام قبول فر مایا تھا۔تمام موز حین متفق ہیں کہ آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی۔

#### (۲۲) حضرت حباب بن منذرخزر جی انصاری

ابوعم وابوعم آپ کی گنتیں تی ، جب وادی بدر میں اسلای افکر وافل ہوااور ایک کویں کے قریب تفہرا تو آپ نے حضور نبی کریم الله سے ادب کے ساتھ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول الله ہمارے نزول کا بیر مقام کیا باعث وی اللی آپ نے افتیار فر مایا ہے یا جنگی نظریہ سے بیر مقام پہند فر مایا ہے اور جب معلوم ہوا کہ مقام نزول افکر وی کے اشارہ سے نہیں تھا تو آپ نے رائے دی کہ وادی میں آگے بڑھ کر جہال متعدد گڑھے تے افکر اسلام قیام کرے تاکہ دشمن ان گڑھوں کے قضہ اور پائی جہال متعدد گڑھے تے فکر اسلام قیام کرے تاکہ دشمن اور اس پڑل ہوا آپ کا لقب سے محروم رہے۔ آنحضوں اللہ آپ کی رائے پند فر مائی اور اس پڑل ہوا آپ کا لقب دو اللہ اللہ علی کی کریم اللہ کے بدر کے بعد بھی تمام مشاہد میں آپ نبی کریم اللہ کے ساتھ رہے غزوہ خیبر کے موقع پر جب لفکر اسلام نے اس میدان میں نزول فر مایا جودرمیان اہل خیبر کے موقع پر جب لفکر اسلام نے اس میدان میں نزول فر مایا جودرمیان اہل خیبر کے موقع پر جب لفکر اسلام نے اس میدان میں نزول فر مایا جودرمیان اہل خیبر کے موقع پر جب لفکر اسلام نے اس میدان میں نزول فر مایا جودرمیان اہل خیبر و بنوغطفان ہے اہل خیبر کی مد کرنے سے قاصر رہے،

مقام خیبر میں یہودیوں کے جو دس قلعے تنے ان میں قلعہ صعب تین یوم کے عاصرہ کے بعد آپ کی سرداری میں فتح ہوا اور کشری سامان جنگ ورسداس قلعہ سے ملا قلعہ ابی کے فتح ہونے میں بھی آپ سے تمایاں بہادری فلا ہر ہوگی تھی۔ قلعہ ابی سے تمایاں بہادری فلا ہر ہوگی تھی۔

ایام خلافت سیدناعمر فاروق ﷺ میں مدینه منوره میں آپ کا انتقال ہواور جنت البھیج میں آپ کا انتقال ہواور جنت البھیج میں آپ کی تذفین ہوئی۔

## (۱۲۳) حضرت حبیب بن اسودخزر جی انصاری

بعض مورخین نے آپ کااسم گرامی حبیب بن اسود بن سعد لکھاہے اور بعض نے مورخین نے میں مورخین کے اسم گرامی حبیب بن اسود بن سعد لکھاہے اور بعض نے حبیب بن اسلم بھی لکھا ہے سب مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ نے شمولیت غزوہ بدر کی سعادت حاصل فرمائی۔

### (۱۲) حضرت حرام بن منحان خزر جی انصاری

آپام سلیم والدہ حضرت انس بن مالک طفیہ کے بھائی اور یول حضرت انس بن مالک طفیہ کے بھائی اور یول حضرت انس بن مالک طفیہ کے مامول ہیں، اپنے برادر مرم حضرت سلیم بن لمحان کے ساتھ شریک غزوہ بدر ہوئے اور بعد غزوہ اُحد میں بھی شرکت کی مزید سعادت سے مشرف ہوئے، صفر سن جری کے بئیر معونہ کے واقعہ میں دونوں بھائی شہادت سے فائز ہوئے، حضرت حرام کے سریہ عامر بن طفیل کی ضرب کی اور خون بہنے لگا تواس خون کواپنے ہاتھ میں لے کرمنہ پر ملتے اور فرط خوشی وتشکر فرماتے سے اے رب کعبہ جھے میرامقصودل کیا (یعنی شہادت کا مرتبہ بل گیا)

# (۲۵) حضرت حربیث بن زید بن نعلبه بن عبدر به خزر جی

آپ نے بدراور اُحد دونوں غروات میں بہتے اپنے برادر مکرم حضرت عبداللہ بن زید حظیمانہ جوصاحب الاؤان کے لقب سے مشہور تنے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

### (٢٢) حضرت حمين بن حارث بن عبدالمطلب مهاجرا

حضور سید العالمین نی کریم الله کے محرم چیازاد ہمائی ہیں آپ نے بہت آپ کے برادران مرم حضرت عبیدہ وطفیل کھی کے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، حضرت عبیدہ وطفیل کھی کے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، حضرت عبیدہ کھی اور عبیدہ کھی کوغزوہ بدر میں شہادت نصیب ہوئی، آپ اور حضرت طفیل احد میں بھی اور بعد کے تمام مشاہد میں بھی ہم رکاب حضور نی کریم الله کے در ہے۔

آپ اور حفرت طفیل فی دونوں نے سن اسمیا سنسر ایمی میں انتقال فر مایا۔ پہلے حفرت طفیل فی اسمیا اس دار فانی سے کوج ہوا جار ماہ بعد آپ (حفرت حمین فی نے کا وصال ہوا۔

آپ بردے عابدوزاہد وتی گزرے ہیں حضرت عباس حقیقہ کا قول ہے کہ سورة فاطری انتیاد میں آیت اور سورة کہف کی اخری آیة مبارکہ آپ کی شان اقدس میں نازل ہوئی۔ یعنی آیة مبارکہ

إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتُبُ اللَّهِ وَاقَامُو الصَّلُوةَ وَانْفَقُو امِمًّا رَزَقُنهُمْ مِيرًّ اوَّ عَلَائِيَةً يُرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ طُ ( ١٢٠ مورة فاطر )

ترجمہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور مماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے سے پچھے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں پوشیدہ اور علانیہ وہ ایسی تجارت کے امید دار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں اور آبیمبارکہ

فَمَنُ كَانَ يَرُجُو الِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَايُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ط (ب١١)

ترجمہ: ''جس کوائیے رب سے ملنے کی امید ہواس کو جاہیے کہ نیک کام کرے اورائیے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے۔''

اصحاب بدد

# (۷۲) حضرت حمزه بن تمير خزر جي انصاري

مورخ واقدی کا بیان ہے کہ حضرت جمزہ بن جمیر بدری صحابی ہیں مورخ موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے کہ حارثہ بن جمیر بدری صحابی ہیں، مورخ ابن اسحق کا بیان ہے کہ بدر میں جو شریک ہوئے وہ بن سلمہ کے حلقی برا دران قبیلہ الشح کے دو بھائی حارثہ بن تحمیر اور عبداللہ بن خمیر تھے، ابن اسحق ہی نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ قبیلہ الشح کے جو دو بھائی شریک غزوہ بدر ہوئے ان کے نام خارجہ بن حمیر اور عبداللہ بن حمیر ہیں اور اپنی شرح عیون الاثر (مصنفہ ابن سیدالناس) میں ابن الاسود غلمی نے یقین کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت حمزہ بن حمیر اور ان کے بھائی عبداللہ بن حمیر دونوں نے معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل کیا، پس ثابت ہے کہ حمیر یا خمیر کے دوفرزندوں نے شرکت کی ۔ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام یا حمزہ یا حارثہ یا خارجہ رضی اللہ عنہا۔

## (۲۸) حضرت حمزه بن عبدالمطلب مهاجرً

آپ حضور سول کریم اللے سے عمر میں چارسال ہوئے سے اور آپ آنحضوں اللہ اللہ علیہ کے بچا بھی سے اور خالہ زاد بھائی بھی سے اور رضاعی بھائی بھی سے آپ کی والدہ ماجدہ ہالہ حضور نبی کریم علی کے فالدہ محتر مہ مطہرہ سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حقیق پالہ حضور نبی کریم علی عنہا کی حقیق پچازاد بہن تعیں اور ابولہب کی لونڈی ٹو یبہ نے آخضور علی کے بھو بھی زاد بھائی حضرت ابوسلمہ کی گواور آپ کو اور چارسال بعد حضور علی کے وور چا یا تھا۔ نبوت کے جھے سال آپ نے دارار قم میں تشریف فرماہ وکراسلام قبول فرمایا اور آپ کے تین دن بعد سیدنا عمر ابن خطاب کی اسلام قبول فرمایا۔ ان دوجلیل الشان دلا ور

(162) . (162)

بہادر سرداران قریش کے اسلام سے مشرف ہونے کے بعد اسلام کو بردی عزت وشوکت وقوت وشہرت حاصل ہوئے اور مسلمانوں پر دن دیہاڑے مظالم میں تخفیف ہوئی اور مسلمان اعلانیہ داخل کعبہ شریف ہوکرائی عبادتیں کرنے لگے۔

آپ بڑے بہترین نشانہ باز اور نہایت نامور بہاور سے، آپ کی بہادری قریش میں مرب المثل تھی، دوسرے قریش بہادران آپ کی بہت تعظیم و تحریم کرتے ہے اور آپ سے ڈرتے ہے۔ بھم اللی حضورا نورا قدس اللہ نے آپ کو اسداللہ کا ممتاز لقب بخشا تعااور جب آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو سیدالشہد او کا کرم لقب بھی آپ کو عظا ہوا، قبل داخل اسلام ہونے کے ایک دن آپ شکار سے واپس ہور ہے تھے کہ راہ میں سنا کہ اس روز ابوجہل نے آپ کے بیتے محمد (علیہ) کو بہت مخت وست کہا ہو غیرت ہاتھی نے بوائد شریف کے پاس اس وقت غیرت ہاتھی نے بوش دلا یا اور آپ آگ بگولا ہوکر کعبۃ اللہ شریف کے پاس اس وقت غیرت ہاتھی ہوئے ابوجہل ملعون کے پاس بھی کرا بی شکاری کمان سے ایسا گئی کرا بی شکاری کمان سے ایسا مارا کہ سرسے خون جاری ہوگیا، ابوجہل ورفقاء مرعوب و مہوت ہوکر دم بخود ہور ہے مارا کہ سرسے خون جاری ہوگیا، ابوجہل ورفقاء مرعوب و مہوت ہوکر دم بخود ہور ہے۔ اسلام سے فوراً مشرف ہوئے۔

ہجرت مدینہ منورہ کے چھ ماہ بعد ماہ رمضان من ا ہجری ہیں مسلمانوں کی حفاظت اوراسلام کی عزت کے لئے سب سے پہلے جولفکر حضور نبی کر پر علاقیہ نے مقام سیف البحرروانہ فر مایا جہال وشمن اسلام ابوجہل کی سرداری ہیں مکہ مکر مہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے تین سوسواروں کی فوج آربی تھی کہ اس کی مدافعت کی جائے مسلمانوں پر حملہ کرنے تین سوسواروں کی فوج آربی تھی کہ اس کی مدافعت کی جائے وہیں مہاجرین کا دستہ تھا جس کے سردار آپ اسداللہ ورسولا، بنائے محلے تھے اور آپ کا علم خود آنخصور علاقے نے اپنے مقدس ہاتھوں سے باعد معاقم، دونوں لئکر مقابل ہوئے مردار مجدی بن عمرو نے جن کا طرفین سے معاہدہ ہوا تھا درمیان میں ہوکر جنگ وفتال روک دیا، بغیراڑائی کے دونوں لئکر واپس ہوئے اس

(امحاب بدر)

واقعہ کے ایک سال بعد غزوہ بدر ہوا، میدان بدر میں سب سے پہلے مبارزہ میں آپ نے شیبہ بن رہیعہ کوایک ہی وار میں واصل جہنم فرمایا بعد میں بہع سیدنا علی کرم الله وجہدالکریم عتبہ کوتل کیا۔

بعدازاں جب طرفین کی فوجوں میں تھمسان کی لڑائی شروع ہوئی آپ نے دوتکواروں سے کشنوں نے بیٹے لگادیئے سولہویں شوال سن ہجری میں بے نظیر شجاعت سے غزوہ احد میں آپ نے اکتیس کفار کو واصل جہنم فرمایا بعد میں جبیر بن مطعم بن عدی کاحبشی النسل غلام وحثی نامی جوحر بہ کے استعال میں کمال تھا اورجس کو اس ے آتا نے اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضیطنہ کول کرے کہ انہوں نے معرکہ بدر میں اس کے پچاطعمہ بن عدی کوئل کیا تھا اور جس کو قریشی سیہ سالار ابوسفیان کی بیوی منده نے بھی جو بیٹی تھی عتبہ بن ربیداور بھیجی شیبہ بن ربیعہ کی جن كوآب نے بدر میں موت كے كھا ث اتارا تھا بڑے انعامات كالا بى ديا تھا اگروہ آپ کول کرے جب آپ زخموں سے چور ہوکر تھے ماندے ذراسانس لینے میدان اُحد کے کنارے لیف محتے منصے وحثی نے تاک کراپناحربہ ایسا پھینکا کہ ناف کے پاس هم مبارک کو جاک کردیا اور آپ جانبر نه ہوسکے،عمر شریف ساٹھ سال تھی، ہندہ اور دوسری قریشی عورتوں نے آپ کے جسدا طہر کا ایبا مثلہ کیا کہ پہیانناسخت دشوارہو گیا آب کے کلیجہ کو کاٹ کاٹ کر چبایا، لکلنا جا ہاتو کوشش بے سود ہوئی بعد میں ہندہ وحشی وغيره سب اسلام سيمشرف ہوئے۔

آپ کے جسداطہر پرحضور نبی کریم اللہ جب تشریف فرما ہوئے اتنا روئے کہ بھی جب تشریف فرما ہوئے اتنا روئے کہ بچکی بندھ می اور فرماتے رہے۔

يَاحَمُزَةَ يَاعَمُ رَسُولِ اللّهُ يَا اَسَدَاللّهِ وَرَسُولِهُ يَافَاعِلَ الْخِيْرَاتُ يَاكَاشِفَ الْكُرُبَاتِ، يَاذَابًا عَنُ وَجُهِ رَسُولِ اللّه.

ترجمہ: ''اے رسول اللہ کے چیا، اے شیر اللہ کے اور شیر اس رسول کے،

اصحاب بدر)

اے نیکیوں کے کرنیوالے، اے رنج والم دور کرنیوالے، اے رسول اللہ کے رخ سے پیچان کرنیوالے''

آپ کی مصیبت کے برابر میرے لئے کوئی دوسری مصیبت ہرگز نہیں ہوسکتی،
آپ کے جنازہ پرستر تکبیروں سے نماز ادافر مائی گئی، جب دوسرے شہداء احد کے جنازہ پرستر تعیروں سے نماز ادافر مائی گئی، جب دوسرے شہداء احد کے جنازے لائے جاتے تھے اور ان پر حضور رسول الشمالیة نماز ادافر ماتے تھے۔

یوں اُحد میں جو ستر مجاہدین شہید ہوئے اسنے بارلیعیٰ ستر بار حضرت سید الشہداء پرنماز جنازہ ادا کی گئی۔

اس خصوصیت میں آپ یکناگزرے ہیں خاص مقام شہادت پر جبل احد کے دامن میں آپ کی لحد بنائی گئی قریباً پچاس سال بعد حضرت معاویہ ﷺ کے عہد میں ایک بوٹے سیلاب کے باعث تمام شہداء احد کے قور ڈوب مجے تو متصل بلندی پر لحدیں بنائی گئیں اور آپ اور دوسرے تمام شہداء احد کے اجماد پاک کو وہاں دوبارہ فن کیا میا سب شہداء کرام کے اجماد اس وقت بالکل نرم اور تازہ تھے، رضی الله عنم اجمعین ۔

حضور نبی کریم الله آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے بکٹرت تشریف لے جاتے ہے۔ خصوصاً ااشوال یوم شہادت کوتشریف فرمائی میں نافہ نہ ہوتا تھا اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرار ضی الله عنها بھی اپنی حیات میں آپ کی قبر شریف کی زیارت بکثرت کرتی تھیں، ہرجعہ کو بلانافہ تشریف لے جاتی تھیں، میرے پچا میرے پچا میرے پچا میر کور کیار پکار پکار کرکر یہ کرتیں اور قبر شریف کے اردگر دصفائی اور در تظی اپنے مقدس ہاتھوں سے کرتی تھیں اور قبر اطہر کے پاس نمازیں بھی اواکرتی تھیں۔

کرتی تھیں اور قبر اطہر کے پاس نمازیں بھی اواکرتی تھیں۔

(فوق اللہ اللہ کے اللہ مناقب کے مل بیان کے لئے مستقل تالیف جاہے)

اصحاب بدر

### 

# (۲۹) حضرت خارجه بن زیدخزرجی انصاری

ابولیم آپ کی کنیت تھی آپ بمقام مکہ مکر مدعقبہ سوم میں مشرف بداسلام ہوئے متعے آپ کا شارمعز زمحا بدمیں ہوتا ہے، متعے آپ کا شارمعز زمحا بدمیں ہوتا ہے،

مواخات میں حضور رسول کر پیم اللہ نے آپ کوسیدنا ابو بکر صدیق صحیحہ کا بھائی مقرر فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق صحیحہ نے آپ کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا جن سے وصال سیدنا ابو بکر صدیق صحیحہ کے بعد دختر ام کلثوم پیدا ہوئی۔

ہن سے وصال سیدنا ابو بکر صدیق صحیحہ کہ احد میں بھی شرکت فرمائی اور وہاں جام ہے اور وہاں جام شہادت سے فائز ہوئے آپ کے جسم پروس سے زیادہ زخم سے۔

## (۷۰) حضرت خالد بن بميرمهاجر

قدیم الاسلام دارارقم میں مشرف بداسلام ہوئے، آپ بھ اپنے برادران ایا س وعاقل وعامر رضی الدعنم شریک غزوہ بدر ہوئے، آپ کے برادر مکرم حضرت عاقل فیصید بدر میں شہادت سے فائز ہوئے دوسرے برادر محترم حضرت عامر حصیہ کوس ا جری میں بمامہ کی لڑائی میں رتبہ شہادت ملاء

خود حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سربیہ رجیع میں بہ عمر جونتیس سال شہادت کی سعادت پائی (اس سربیہ کے حالات ذیل میں فصل ع میں حضرت عبداللہ بن طار ق کے مناقب میں مطالعہ کریں) اب برر ( 166 )

### (۱۷) حضرت خالد بن قبیس خزرجی انصاری

بدر واحد کے معرکوں میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی اب حجرعسقلانی اورابن الحق کا قول ہے کہ آپ عقبہ سوم میں مکہ مکرمہ میں مشرف بداسلام ہوئے، لیکن دوسرے اہل سیرومغاذی جو بدر اور احد میں آپ کی شرکت مانتے ہیں عقبہ سوم میں آپ کی شرکت مانتے ہیں عقبہ سوم میں آپ کی شمولیت بیان نہیں کرتے۔

## (۷۲) حفرت خباب بن أرّت بن تميم مهاجر

ابو یکی وابوعبداللہ وابوجہ آپ کی تعین تھی، بدر اور اس کے بعد تمام مثابہ میں بیر اور اس کے بعد تمام مثابہ میں بیر استادت ہم رکا بی رسول ملے اللہ حاصل قربایا۔ آپ کا شار برے فاضل اور جلیل صحابہ کرم میں اسلام قبول قربایا۔ ایام جاہلیت میں آپ کو غلام بنا کر قروخت کردیا گیا تھا۔ آپ نے اپنا اسلام فلا برقر باکر بردی معیبتیں جمیلیں، آگ سے داخ لگائے جاتے تھے، گرم ریت پر لنائے جاتے تھے، گرم ریت پر لنائے جاتے تھے، گرم آپ اسلام سے منہ جاتے تھے، گرم ان مورڈی جاتی تھی کہ آپ اسلام سے منہ موڑیں، گرآپ فابت اور صابر رہے، زخموں کے داغ آپ کی پیٹے پر شل برص دم موڑیں، گرآپ فابت اور صابر رہے، زخموں کے داغ آپ کی پیٹے پر شل برص دم والیس تک رہے۔ سن سام جری بیل بمقام کوفہ بہ عمر تر یہ شمال انقال قربایا۔ جب سیدناعلی کرم اللہ و جہدالکر بم جنگ صفین سے کوفہ والیس ہوئے اور آپ کی قبر پر گرز ہوا فربایا، اللہ تعالیٰ خباب (ﷺ) پر رحم فرباے کہ انہوں نے اپنی رفیت سے اسلام قبول فربایا اور اتباع فربان میں ہجرت فربائی، تمام زندگی مجاہدانہ گذاری اور اسلام کی فربایا اور اتباع فربان میں ہجرت فربائی، تمام زندگی مجاہدانہ گذاری اور اسلام کی فاطر سخت مصیبتیں جھیلیں، اللہ تعالیٰ ان کو یقینا اس کا اجرد ہے گا۔

امحاب بدد

# (۷۳) حضرت خباب مولی عنبه بن غزوان مهاجر

آپ اینے آقا حضرت عتبہ بن غزوان کے ساتھ شریک معرکہ بدر ہوئے سن 19 ہجری میں بھر پہاس سال مدینہ منورہ میں انقال فرمایا سیدنا عمر بھی سنال مدینہ منورہ میں انقال فرمایا سیدنا عمر بھی ۔ جنازہ کی نماز پڑھائی۔

## (۷۲) حضرت خبیب بن إساف خزر جی انصاری

جب بھر اسلام عدید منورہ سے ابوسفیان کے قافلہ کے ارادہ سے روانہ ہوا آپ

بھی ساتھ ہو گئے گوآپ ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے سے حضور سیدالعالمین سالا راعظم

بجابدین اسلام علیہ نے جب آپ کو دیکھا فر مایا جب تم داخل اسلام نہیں ہوکیوں

ہمارے ساتھ چلتے ہو؟ جواب میں عرض کیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے قبیلہ والے چلیں

اور میں ساتھ نہ جاؤں، آخصور علیہ نے فر مایا کہ مشرکین پرہم مشرکین سے مدذبیں

لیتے تو آپ وہیں ایمان لاکر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بدر میں سردار قریش امیہ بن

ظف کی ایک ضرب آپ کے کندھے پرگی حضور علیہ نے زخم پر لعاب مباک لگایا تو زخم

خلف کی ایک ضرب آپ کے کندھے پرگی حضور علیہ آپ نے والیس بلیٹ کرامیہ بن

خلف کی ایک ضرب آپ کے کندھے پرگی حضور علیہ ہوگیا آپ نے والیس بلیٹ کرامیہ بن

خلف تک بھی کر اسے قل کر دیا بعد از ں اس کی وختر سے شادی بھی کی جن کا نام تو امہ

رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ اپنے خاوند کے زخم نہ کور کے نشان و کی کر بہ ببیل خوش طبی

کہا کرتی تھیں وہ مرد گمنام مجھے نہ چاہئے جس نے بیز ببائش آپ کے بدن پر چڑھائی

''جواب میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فر مایا کرتے تم ایسے مرد کو گم نہ کروجس

نہ جواب میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فر مایا کرتے تم ایسے مرد کو گم نہ کروجس

https://ataunnabi.blogspot.com/

امحاب بدر ( 168 )

بدر کے بعد احد خندق وتمام باتی مشاہد میں حاضر رکاب حضور رسول کر بم اللے اللہ رہے اللہ اللہ میں حاضر رکاب حضور رسول کر بم اللہ اللہ تعالیٰ عند میں مدیند منورہ میں وفات یاتی۔ رہے ، ایام خلافت سیدنا عثمان عن رضی اللہ تعالیٰ عند میں مدیند منورہ میں وفات یاتی۔

## (۷۵) حضرت خداش بن قاده اوسی انصاری

آپ بھے اپنے برادر مرم حضرت انیس بن قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامل غزوہ بدر ہوئے اللہ تعالی عنہ کے سامل غزوہ بدر ہوئے اور ایک سال بعد دونوں برادر مرم غز و اُحد میں بھی شریک رہے اور دونوں اُحد کی لڑائی میں شہادت سے بامراد واصل بحق ہوئے۔

### (۲۷) حضرت خراش بن صمه خزر جی انصاری

آپ مع اپنے برادر کرم معاذبن صمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شریک معرکہ بدر ہوئے ، اس روز آپ کے ساتھ دو گھوڑیاں تھیں، آپ مشہور تیرانداز تنے غزوہ احد میں بھی آپ شامل تنے اور وہاں بڑی جاں بازی سے لڑتے رہے، خی کہ تیروں کے دس زخموں سے گھائل ہوئے۔

## (۷۷) حطرت فريم بن فا تكث مهاجرا

ابو کئی اور ابو مین کنیت فرماتے ہے، اپنے برادرِ مرم حضرت سیرہ بن فاتک کے ساتھ شریک غزوہ بدر ہوئے، ایک و قت حضور سید المرسلین اللہ نے فرمایا کیسا اچھا ہوتا اگروہ اپنے سرکے بال ٹیڑھا کرکے نہ لئکا تا اور اپنی از ارکو لمبی نہ رکھتا، حضرت فریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فورا اپنے بال کا نول سے نیچے کتروائے اور اپنی آزار آدھی پنڈلی تک کرلی۔

امحاب بدر

آپ کے فرزند حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه کو مروان نے جواس وقت امیر مدینہ تھے۔ ایک فساد کے لئنکر میں داخل ہونے کا تھم دیا۔ حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه نے جواب دیا کہ میرے باپ وچپا (خریم وسبرہ رضی الله تعالی عنه) بدری صحابی گذرے ہیں مجھے ان کی وصیت ہے کہ مسلمانوں سے نہاؤوں۔

# (۸۷) حضرت خلاد بن رافع خزر جی انصاری

ابویجیٰ آپ کی کنیت بھی آپ بدری صحابی حضرت رفاع بن رافع (اس فہرست کے نمبر ۱۰۰) کے برادرِ مکرم اور ابو مالک رافع ابن مالک (اس فہرست کے نمبر ۱۰۰) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند ارجند ہیں۔ فقط ابن الحق نے آپ کو بدری صحاب میں شار کیا ہے، کلبی نے آپ کوشہید غز وہ بدر میں لکھا ہے مگر فہرست شہداء بدر میں آپ کا شہید ہونا قابل تسلیم بیان نہیں کیا غز وہ بدر میں آپ کا شہید ہونا قابل تسلیم بیان نہیں ہے۔

## (44) حضرت خلاد بن سوید بن نقلبه بن عمروخزر جی انصاری

بمقام مکہ کرمہ عقبہ سوم میں آپ مشرف بداسلام ہوئے بدراُ حدوخندق کے خزوات میں شمولیت باسعادت رہی۔ غزوہ بنی تربط میں ہمی ہم رکاب حضور سیدالحلمین رسول اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے۔ بنی قریظ کے قلعہ کے محاصرہ کے وقت قلعہ کی دیوارکو تکیہ فرما کر آپ بیٹھے تھے کہ ایک بہودیہ کا فرہ بنانہ نامی نے آپ پردیوار قلعہ سے چکی کا پھر گرایا جس سے آپ شہید ہو کے حضور نبی کریم آلی ہے نے فرمایا خلاد کے لئے دوشہیدوں کا ثواب ہاور جب قلعہ فتح ہو گیا حضور انوں آلی ہے کہم سے بنانہ کا فرہ آلی کی گئے۔ بنی قریظہ میں سوائے اس عورت کے سی عورت کے آل کا تھم نبی کریم آلی ہے نہیں فرمایا۔

(اصحاب بدر) . (۱70)

# (۸۰) حضرت خُلا د بن عمر وبن جموع خزر جی انصاری

آپ مع اپنے والد حضرت عمر و بن جموع اور برادران حضور معوذ ومعاذ رضی اللہ عنہم غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی، غزوہ اُحد میں آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کے والد عمر و بن جموع بھی اور آپ کے ماموں عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی اور آپ کے ماموں عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی (رضی اللہ تعالی عنہم) شہادت سے فائز ہوئے۔

### (۸۱) حضرت خلاد بن قبیس خزرجی انصاری

آپ کوفہرست اصحاب بدر میں ابن سیدالناس نے اپنی کتاب عیون الو میں داخل کیا ہے کی کتاب عیون الو میں داخل کیا ہے کی داخل کیا ہے کہ ان الاسود برہان الدین طبی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت خلاد بن قیس صفحت کا ذکر امام ذھمی کی تحریر میں نہیں پایا لیکن ابن ممارہ کی روایت پر حافظ ابنجوزی نے اپنی کتاب دوتلقے "میں معزت خلاد بن قیس رضی الله عنه کواصحاب بدر میں شامل کیا ہے۔

### (۸۲) حضرت خلید بن قبس خزر جی انصاری

آپ مذکورہ بالاحضرت خلاد بن قیس کے برادر کرم بیں تمام اہل سیر ومغاذی متفق بیں کہ آپ نے بدراوراً حد کے غزوات بیں شرف شمولیت حاصل فر مایا۔ اکثر نے آپ کا اسم گرامی خلید لکھا ہے ایک نے خلیدہ لکھا ہے اور کسی نے خالد بن قیس لکھا ہے کورت شہادت سے پایا جا تا ہے کہ خلید صحیح نام ہے۔

(171)

امحاب بدد

### (۸۳) حضرت خلیه بن عدی خزرجی انصاری

تمام موز خین کا اتفاق ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی ابن الحق نے آپ کا اسم گرامی خلیفہ بن عدی لکھا ہے امام ذھمی نے علیفہ بن عدی لکھا ہے امام ذھمی نے علیفہ بن عدی لکھا ہے جمل وصفین کی لڑا ئیوں میں عدی لکھا ہے جمل وصفین کی لڑا ئیوں میں آپ نے سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی رفافت فرمائی۔

## (۸۴) حضرت حنیس بن مذافه مهاجرط

سابقین اسلام سے ہیں، ملک جبش کی ہجرت فر مائی تھی آپ سیدنا عمر فاروق ابن الخطاب صلحی کے داماد اور ام المونین سیدہ حفصہ علیہا السلام کے پہلے شوہر تھے، بدرواُحد کی لڑائیوں میں شرکت فر مائی احد میں سخت زخمی ہوکر مدینہ منورہ واپس ہوئے اور خمول سے جانبرنہ ہوسکے۔

بقول بعض اصحاب سیر آپ معرکہ بدر میں زخمی ہوئے اور زخموں سے شہید ہوئے کے اور زخموں سے شہید ہوئے کے کہ سے شہید ہوئے کا سے شہید ہوئے کی سے شہید ہوئے کی سے شہید ہوئا ہے بدر میں آپ کا اسم شریف نہیں داخل کیا، آپ کا احد میں زخمی ہوکر شہید ہونا سے معلوم ہوتا ہے۔

## (۸۵) حضرت خوات بن جبير اوس انصاري

ابوعبداللہ وابوصالح آپ کی کنینیں تغییں، آپ کا شار بدری محابیوں میں ہے آپ کو مال غنیمت سے حصہ دیا حمیا آپ لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے ہے کیکن (اصحاب بدر)

راستہ میں مقام صفراء کے پاس ایک پھرسے زخمی ہو گئے۔ حضور سیدالعالمین علی نے آپ کو اس مقام سے مدینہ منورہ واپس بھیجا۔ ۱۳۶۰ جمری میں بمقام مدینہ طبیبہ بہ عمر ۹۳ سال آپ کا انتقال ہوا۔

### (٨٢) حضرت خولی بن خولی عمر وبن دُهیر بن بخف مهاجر ا

آپ نے بہتے اپنے برادر مکرم حضرت مالک بن ابوخولی عمرور اللہ کے غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل کی ، سیدنا عمر فاروق اعظم رفیجیند کے عہد خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔

#### 

(۸۷) حضرت و گوان بن عبید بن ربیعه

بن خالد بن معاويه مهاجر الانصاري

کد کرمہ میں عقبہ اول ودوم میں ہوکر بیعت اسلام سے مشرف ہوئے بعد میں خود مدینہ منورہ سے ہجرت فر ماکر کہ معظمہ میں قیام فر ماہوئے کہ حضور انور اقدی مطاقہ کی خدمت عالی میں حاضری سے مستفیض ومستفید ہوئے رہے۔

بعد ہجرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے وطن مدینہ طیبہ لوٹ آئے اور المہا جر الانصاری کے لقب سے مشہور ہوئے معرک کہ بدر میں شرکت کی سعاوت حاصل فر مانے کے بعد معرکہ اُحد میں بھی شرف شمولیت پایا اور و ہیں رہ بہ شہاوت سے حاصل فر مانے کے بعد معرکہ اُحد میں بھی شرف شمولیت پایا اور و ہیں رہ بہ شہاوت سے حاصل فر مانے کے بعد معرکہ اُحد میں بھی شرف شمولیت پایا اور و ہیں رہ بہ شہاوت سے

امحاب بدر

مجی فائز ہوئے ، ابن سیدالناس اور حافظ ابوعمر نے آپ کا نام نامی اسم گرامی ڈ ٹو ان بن عبد قبیں لکھاہے۔

### (۸۸) حضرت ذوشالين بن عبدعمرومهاجر

آپ کا اسم گرامی عمیر یا عمرتھا ذوشالین کے لقب سے مشہور نتھے، ابومحد آپ کی کنیت تھی آپ معرکہ بدر میں شہادت سے فائز ہوئے۔

#### 

## (٨٩) حضرت راشد بن معلط خزرجی انصاری

بقول بعض مؤرخین بمع اپنے برا دران مکرم حضرت رافع و ہلال وابو وقیس رضی اللہ تعالی عنبم شریک غزوہ بدر ہوئے اس معرکہ میں حضرت رافع ﷺ کو رہبہ شہادت حاصل ہوا۔حضرت راشد وحضرت بلال وحضرت ابوقیس رضی اللہ تعالی عنبم کی شرکت غزوہ بدر کا مورخ ابن الحق منکر ہے لیکن ابن کلبی وابن سیدالناس چاروں برا دروں کی شرکت کو مانتے ہیں۔

## (۹۰) حضرت رافع بن حارث خزر جی انصاری

آپ بدراُ حد خندق اور تمام دوسرے مشاہد میں حضور نبی کریم اللہ کے ساتھ رہے، ایام خلافت سیدنا حضرت عثمان ﷺ میں انتقال فرمایا۔

امحاب بدر

### (٩١) حضرت رافع بن عُنجده اوی انصاری

آپ کے والد کا نام عبدالحارث ہے لیکن آپ اپی والدہ عنجد ہ کی ولدیت ہے مشہور تصمعر کہ بدر میں آپ کی شمولیت باسعادت رہی۔

### (۹۲) حضرت رافع بن ما لک خزر جی انصاری

آپ مکہ کرمہ میں عقبہ اول میں حاضر ہوکر مشرف بہ اسلام ہوئے بعد میں عقبہ دوم وسوم میں شرکت سے متعنیف ہوئے۔حضور نی کریم اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے بارہ نقیبول میں آپ بھی ایک تھے،مویٰ بن عقبہ نے آپکو بدر یوں میں شار کیا ہے لیکن ابن الحق نے آپ کو بدر یوں میں شار نہیں کیا ہے البتہ آپ غزوہ اُحد میں تشریف لے ابن الحق نے آپ کو بدر یوں میں شار نہیں کیا ہے البتہ آپ غزوہ اُحد میں تشریف لے گئے اور وہال مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔آپ کے ایک فرز ند حضرت مظاور میں کی شرکت عزوہ کرد میں محقق ہے۔آپ کے ایک دوسرے فرز ند حضرت خلاد میں کی شرکت معرکہ بدر کے متعلق موزمین میں انفاق نہیں۔

#### (۹۳) حضرت رافع بن معلى خزر جي انصاري

آپ بمع برادران مرم حضرات راشد ( فدکورہ بالا ) ولہلا وابوقیس فدکورہ ذیل رضی اللہ تعالی عنهم شریک معرکہ بدر ہوئے بدر میں لفکر قریس میں بحالت کفر آئے ہوئے حضرت مان ابوجہل رفیجہ کے ہاتھ سے آپ (حضرت رافع رفیجہ) نے مرتبہ شہادت یایا۔

امحاب بدر

## (۹۴) حضرت رافع بن يزيداوسي انصاري

آپ نے معرکہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل فرمائی اور بعد میں معرکہ اُحد میں مرتبہ شہادت بھی حاصل فرمالیا۔

## (۹۵) \_حضرت رئين بن رافع اوى انصاري

آپ نےمعرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی ، آپ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

## (۹۲) حضرت ربیع بن ایاس خزر جی انصاری

آپ نے مع اپنے برادران مکرم حضرت عمر بن ایاس وحضرت ودقہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شامل غزوہ بدر ہونے کی سعادت حاصل فرمائی۔

آپ کا قول ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں ملائکہ کے ہاتھوں مقتول کفار کو خوب پہچانا۔ان کے ضرب سے کسی کی گردن جسم سے جدا ہوتی و یکھا،کسی کی ناک کٹتی و یکھا،کسی کی الکیوں کے پوروں پرداغ دیکھے جیسے کسی نے جلایا ہے۔

## (٩٤) حضرت ربيعه بن أعمم بن شجره مهاجرا

ابویزیدآپ کی کنیت تھی بدر کے معرکہ میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی، اُحدوخندق کغزوات میں بھی شامل رہے، بیعت الرضوان (حدیبیہ) کے محابہ کرم سے بھی آپ ہیں۔ (امحاب بدر)

غزوہ خیبر میں شجاعت سے لڑتے ہوئے قلعہ نطاق کے پاس یہودی حارث کے ہاتھ مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ اس وقت عمر شریف تیں سال تھی۔ آپ بہت قد خے مگر بہت عالی ہمت والے تھے۔

#### (۹۸) حضرت رُحیله بن نعلبه خزرجی انصاری

آپ کا اسم گرامی ابن ابخق نے ج سے رجیلہ لکھا ہے۔ ابن ہشام نے ح سے رحلہ لکھا ہے۔ ابن ہشام نے ح سے رحلہ لکھا ہے اور ابن عقبہ نے نے سے زحیلہ لکھا ہے، سب مورجین غزوہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت کے معترف ہیں۔

#### (۹۹) حضرت رفاعه بن حارث خزرجی انصاری

آپ کی والدہ کا نام عفرا بنت عبید ہے، فقط مورخ ابن ایخق نے آپ کو بدر یوں میں شامل کیا ہے۔ واقد وغیرہ آپ کی شرکت بدر کے منکر ہیں احتیاطاً ہم نے اسم گرامی واخل فہرست کیا ہے۔

#### (۱۰۰) حضرت رفاعه بن رافع بن ما لک خزر جی انصاری

آپ اپ والد ماجد اوپر فدکورہ حضرت رافع بن مالک کھی کے ساتھ یا عقبہ ددوم یا عقبہ ددوم یا عقبہ سوم میں حاضر ہوکرمشرف بداسلام ہوئے۔آپ غزوہ بدر میں بھی شامل تنے اور بعد اُحد اور تمام دیکر مشاہد میں آپ نبی کریم اللے کے ساتھ رہے۔، جنگ جمل وجنگ صفین میں بھی آپ کی شمولیت ہوئی آپ کے والدامجد حضرت رافع اور برادر کرم

اصحاب بدر

حفرت خلاد رضی الله عنها کی شرکت بدر کے متعلق مورضین میں اختلاف ہے۔ بعض شرکت کا اعتراف کرتے ہیں۔ بعض انکارلیکن آپ کی شرکت معرکہ بدر بے گمان ہے۔ اس معرکہ میں ایک تیر سے آپ کی چھم مبارک زخمی ہوگئی تو حضور رسول کر پہ الله نے نے اپنالعاب اقدس لگایا تو ایسی تندرست ہوگئی کہ گویا زخمی ہرگز نہ ہوئی تھی توی وجسیم سردار امید بن خلف کو آپ نے آل کیا۔ یہ امیہ آقا تھا سیدنا بلال بھی کا اور انہیں اسلام سے مرتد کروانے کی بے سود کوشش میں خت ایذا کیں دیتا تھا ختی کہ سیدنا ابو برصدیت وی کے ان کوخرید کر حضور رسول الله میں خت ایذا کیں دیتا تھا ختی کہ سیدنا ابو برصدیت وی کے ان کا فرخ ید کر حضور رسول الله میں خت ایذا کیں دیتا تھا ختی کہ سیدنا ابو برصدیت وی کے ان کا فرخ ید کر حضور رسول الله میں ہوا۔ نے ان کوخرید کر حضور دسول الله میں گھی اور آنحضور میں آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔

# (۱۰۱) حضرت رفاعه بن عمر وبن زیدخزرجی انصاری

آپ کے دادا زید کی کنیت ابوالید تھی اورآپ کی کنیت بھی ابوالولید، اس لئے آپ ایپ اور آپ کی کنیت بھی ابوالولید، اس لئے آپ ایپ داد کی وجہ سے ابن الولید کے نام سے مشہور تھے۔ آپ عقبہ سوم کے انصار سے ہیں آپ نے بدر واُحد دونوں معرکوں میں شرکت فرمائی اور اُحد میں شہادت سے فائز ہوئے۔

## الله المحال المراجعة

## (۱۰۲) حضرت زیاد بن سکن اوی انصاری

ذیل میں مذکور ہونے والے ۲۳۳۷ حضرت عمارہ کے آپ والد مکرم ہیں۔ سوائے ابن کلبی کے دوسرے آپ کے شامل غزوہ بدر ہونے کا ذکر نہیں کرتے لیکن معرکہ اصحاب بدر ) . (178

احدین آپ شریک ہوکر بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب لڑائی بہت سخت ہوری میں آپ شریک ہوکر بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب لڑائی بہت سخت ہوری تھی واور علم بردار لشکر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رفیق بھی حضور رسول المعالم المعالم میں الرقے ہوئے شہید ہوئے۔

حضور انوں میں ہے فرمایا کون ہے جوابے نفس کو ہمارے لئے فروخت کرتا ہے ایعنی صدقہ کرتا ہے۔ نو پانچ بہا در جوانمرد انصار مثل شیر قبال کرتے ہوئے اور دشمنوں کو آئے خضوں میں ہے گئے ہے۔ تو پانچ بہا در جوانم دوانعار مثل شیر قبال کرتے ہوئے اور دشمنوں کو آئے ضوں میں ہے۔ کو باتے ہوئے آئے برصتے گئے،

حتی کہ ان میں سے ہرایک شہید ہوا ان پانچ جوانمر دوں میں حضرت زیاد بن سکن کے خوت زخی ہونے کی خبر حضور سکن کے خت زخی ہونے کی خبر حضور رحمة اللحالمین صلی الله علیہ والہ واسلم کو پینی تو آپ اللے نے ان کو اپنے پاس بلوا یا اور ان کے سرکو کمال شفقت سے اپنے پاؤل پر رکھ لیا اسی وقت ان کی روح وار بقا کو پر واز ہوئی۔ زہے تسمت۔

کوئی دیکھے توبہ اعزاز شیدائے محمطانے کا کہ خواب ناز کو تکہ ملا یائے محمطانے کا

(غيظ)

#### (۱۰۳) حضرت زیاد بن عُمر وخزر جی انصاری ا

آپ اوپر ندکور حضرت بسیسہ اور ذیل میں فدکور ہونے والے حضرت ضمرہ رضی اللہ عنها کے براد دِمکرم ہیں آپ اور حضرت ضمرہ رضی اللہ تعالی عہما نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی لیکن حضرت بسیسہ حقیقہ، ابوسفیان کے قافلہ کا سراغ حاصل کرنے بھیجے کئے تھے تینوں برادران محترم صحابہ سے ہیں۔

اصحاب بدر

### (۱۰۴) حضرت زیاد بن لبیدخزرجی انصاری

آپ ابوعبداللہ کنیت فرماتے تھے داخل اسلام ہونے کے بعد آپ نے مکہ کرمہ میں اقامت پندفرمائی جب حضور نبی کریم اللہ نے مدینہ منورہ وہ جرت فرمائی تو آپ بھرمدینہ منورہ والیس ہوئے اور مہاجر اللبصار کے لقب سے مشہور ہوئے آپ کی شرکت باسعادت نہ صرف غزوہ بدر میں ہوئی بلکہ اُحد، خندق اور تمام دیگر مشاہد میں بھی آپ حضور انور واقد س مقرد فرما کے جم رکاب رہے حضور رسول اللہ مقالیة نے آپ کو بلاد حضر موت میں عامل مقرد فرما کردوانہ فرمایا تھا۔ ایام خلافت حضرت امیر معاوید حقیق میں آپ کا انتقال ہوا۔

# (١٠٥) حضرت زيد بن الملم بن تعليه بن عدى عجلان اوى الصاري

اوپر مذکور حضرت ثابت بن اقرم بن نظبه بن عدی کے پچیرے بھائی ہیں۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرکت فرمائی۔

# (۱۰۲) حضرت زید بن حارشهها برط

آپ ما بھین اولین سے ہیں آپ حضور رسول کر پہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔
آپ کی کنیت ابوا سامہ ہے۔ آپ کی والدہ سعدیٰ بنت نقلبہ کے بی معن کے قبیلہ سے تعمیل آپ لڑکے ہے کہ آپ کواپنے والدین کے گھر آپ کی والدہ لے کئیں، اتفا قاس وقت بنی تین کے قبیلہ نے بی معن والوں کے گھروں کولوٹا اور حضرت زید کے تعمیل مناکر مازار میں لے جا کرفرو خت کیا ام المونین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیما السلام کے جیتیج

اصحاب بدر) . (180

علیم بن خرام بن خویلد نے آپ کواٹی پھوپھی سیدہ خدیۃ الکبری رضی الله عنہا کے لئے خریدا حضور سیدالعالمین الله عنہا نے شادی کے بعد سیدہ ام المونین رضی الله عنہا نے آپ کو حضور انور اقد س مثالیقہ کو بخشا۔ آنخضور الله نے آپ کو آزاد فر مایا۔ با وجود آزاد موس سبب ہونے کے حضرت زید کے نیا آپ کی خدمت میں رہے اور آزاد شدہ غلاموں میں سبب سبح ایمان لانے کا شرف حاصل فر مایا۔ ام المونین سیدہ خد بچرضی الله عنہا وسیدنا ابو بحرصدیت وسیدنا علی رضی الله عنہا کے بعد آپ چوشے ہیں جو داخل اسلام ہوئے۔ ابو بحرصدیت وسیدنا علی رضی الله عنہا کے بعد آپ چوشے ہیں جو داخل اسلام ہوئے۔ ابو بحرصدیتی وسیدنا کی دالہ مان کو آلہ من کو آلہ من کو آلہ من کو آلہ مان کو آلہ میں کو آلہ میں کو آلہ مان کو آلہ میں کو آلہ م

کی سال بعد آپ کے والدین کو آپ کا پیتہ لگاتو آپ کے والد حارثہ بن شرجیل اور پچا کعب بن شرجیل مکہ مرمہ میں حضور نبی کریم الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ادب عجز واکسار سے حضرت زید کوان کے حوالے فرمانے اوران کے محرجانے آزادی عطافر مانے کی درخواست پیش کی حضور رحمۃ اللعالمین نے بہ رضاور غبت ان کولے جانے کی اجازت دی اور حضرت زید کھی ہے ہی بخوشی فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائیں، مگر حضرت زید کھی انحضور کے الله کا کہ وہ الله ین کے جاس وقت وضیت سے اس قدر متاثر تھے اور آنحضور کے ایسے قدائی ہو گئے تھے کہ والدین کے پاس جانا منظور نہ فرمایا، منی کہ آپ آنحضور کا ایسے قدائی ہو گئے ۔ اس وقت کے پاس جانا منظور نہ فرمایا، منی کہ آپ آنحضور کے ایسے قدائی ہو گئے ۔ اس وقت کے پاس جانا منظور نہ فرمایا، منی کہ آپ آنحضور کی اور دی کو زند کہلانے گئے ۔ اس وقت کہ جب آیۃ شریفہ سورۃ احزاب کا فزول ہوا۔

وَمَا جَعَلَ اَدُعِيَاءَ كُمُ اَبُنَآءَ كُمُ ذَٰلِكُمُ قَوْلُكُمُ بِاَفُوَاهِكُمُ طُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُويَهُدِى السَّبِيلُ طُ (بِ٢)

ترجمہ (اللہ تعالیٰ نے) تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، بہتمہارا پنا کہنا ہے اللہ حق فرما تا ہے اوروہی راہ دکھا تا ہے)۔ آپ کا تکاح حضرت ام ایمن سے مواجن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے جو حب رسول الله الله کا کہلائے جاتے ہے، یعنی حضور رسول الله الله کے بیارے۔ بعد آپ کا تکاح سیدہ نمنب بنت جمش رمنی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا جو حضور رسول الله الله کا کا تعالیٰ کی چوپھی کی دخر تھیں۔ لیکن زوجین میں اتفاق نہ عنہا سے ہوا جو حضور رسول الله الله کا الله تعالیٰ کی چوپھی کی دخر تھیں۔ لیکن زوجین میں اتفاق نہ

امحاب بدر

رہاتو طلاق واقع ہوئی اورسیدہ زینب کو بعد میں ام کمونین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
تمام مسلمانوں میں صرف آپ اکیلے کا اسم گرامی قرآن مجید میں سورة احزاب کی
سینتیسویں ہے آیة مبارکہ میں ہے اورآپ کی تعریف ان الفاظ میں ہے۔ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ (یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام پائے ہوئے اور رسول اللہ اللہ کا بھی
انعام پائے ہوئے۔ یعنی اللہ عزوجل نے توفیق اسلام سے نوازاتھا اور حضور رسول اللہ علیہ اللہ عنی اللہ عزوجل نے توفیق اسلام سے نوازاتھا اور حضور رسول اللہ علیہ علیہ میں ہے۔ آزاد فرمایا تھا اور مشل عزیز فرزند پرورش بھی فرمائی تھی۔
سیالیہ نے آپ کوغلامی سے آزاد فرمایا تھا اور مشل عزیز فرزند پرورش بھی فرمائی تھی۔

قبل ہجرت آپ حضور سرور کا نکات مالیہ کے جن سے حضور رسول اللہ مالیہ بہت وہاں حضور انور واقد س مالیہ کے جن سے حضور رسول اللہ مالیہ کے جن سے حضور انور واقد س مالیہ کے جن سے حضور رسول اللہ مالیہ کے خرص ہوئے تو حضرت زید حقیقہ نے خود بہت رنجیدہ خاطر ہوکر آنحضوں مالیہ سے عرض کیا کہ ان ظالموں کے حق میں بددعا فرمادیں۔ جس پر حضور رحمۃ اللعالمین مالیہ فرمایا میں بددعا کرنے نہیں بھیجا گیا۔، یہ آج ایمان نہ لائیں تو کیا ہواکل ان کی اولا د ضرور مسلمان ہوگی اور دعاعرض کی، یا اللہ!ان طاکف والوں کو ہدایت فرما۔ چونکہ حضور نہی کریم اللہ کی کے پیراور سرزخموں سے لہولہان ہوگئے تھے۔ حضرت زید حقیقہ نے حضور نہیں کہ کرمہ کا سفر کیا۔

جنگ احد کے بعد مقدمہ حصانت سیدہ امامہ بنتِ سیدالشہد او وسیدنا حزہ رضی اللہ عنہا کے موقع پر جب کہ اس بی کی پرورش کے متمنیان اور دعویدار سیدناعلی وسیدنا جعفر طیار اور حضرت زید حقیقت محصور رسول الله مقالیة نے حضرت زید حقیقت کو اخونا ومولانا کے خطابوں سے معزز فرمایا تھا لیعنی میرے بھائی اور مددگار فرمایا تھا۔

حفرت زید رہی ہے۔ نہ صرف بدر میں شرکت کی سعادت کا شرف پایا بلکہ بعد کے ہرایک معرکہ میں بھی حضور رسول کر پھر اللہ کے ہم رکاب اقدس رہے ہی کہ من ۸ہجری میں ملک شام میں جنگ موند میں کہ جب لشکر اسلام کے سردار تھے شہید ہوئے افواج تیمردوم کے ساتھ سخت مقابلہ تھا آنحضوں اللہ نے آپ کی شہادت سے بہت ممکین ہوکہ

گریدفرمایا۔ اس کے دوسال بعد ایک مہم کی تیاری فرمائی کہ حعرت زید رہائی کے فرزند حضرت اسامہ حضیت کی سرداری میں روانہ ہوکر افواج قیم روم سے خوب بدلہ لیس لیکن استے میں حضور انوبعلی کا دنیا سے کوج ہوگیا۔ لیکن آخے ضور اللہ کے ارشاد گرای کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق حضیت نے سن اابھری میں حضرت اسامہ بن زید حضیت کی ہی سالاری میں میم روانہ فرمائی جو بردی کا میاب رہی اور رومیوں کوخوب مزادی۔ مالاری میں میم روانہ فرمائی جو بردی کا میاب رہی اور رومیوں کوخوب مزادی۔ ذیل کے سرایا میں حضور نی کریم سیالت نے آپ کوم دار مقرر فرمایا تھا۔

| تاريخ             | نام سرايا      | שותש               | تام سرايا     |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| ريح الآخر ٢ جري   |                | جمادى الآخر ١٣ جرى |               |
| ر جب ہجری         | (۳) وادى القرى | بتمادى الآخر ٢ جرى | (۳) طرف یاطرق |
| جمادی الاول ۱۴جری | (۲)مونته       | جمادى الآخر ٢ جرى  | (۵)مسیٰ       |

مسلمانان مدیند منوره کومعرکه بدریس فتح کی خوش خبری سنانے حضور سیدالعالمین ملاقیہ نے دعفرت زید صفح کا اپنے خاص تیز ناقہ پرآ کے رواند فر مایا اور مسلمانان مقیم مدینہ طیبہ۔ نے سب سے پہلے آپ کی زبان سے فتح کی فرحت بخش خبر منی اور شکر الی بجالائے لیکن کفار اہل النار ومنافقین وارث بجنن نے پہلے تو فتح کی خبر کو بچ نہ مانا بعد جب منعور ومظفر لشکر اسلام مع قید یوں اور کشر مال غنیمت کے مدینہ منورہ پنچ تو بغض وصد سے خوب جلے بھنے۔ معل کے شمنڈ ہے ہوئے ترے غم میں جہم کو جنت ملی جہنم میں

#### (١٠٤) حفرت زيد بن خطاب مهاجر

ابوعبدالرطمن آپ کی کنیت تھی۔ آپ سیدنا عمر فاروق کے سوتیلے بوے بھائی تھے۔ آپ کی والدو کا نام تھا اساء بنت وہب بن حبیب اور سیدنا عمر ریزی ایک والدو تھیں معتمہ اصحاب بدر

بنت ہاشم بن مغیرہ۔ آپ سیدنا عمر کے اور مابعد کے تمام معرکوں میں شامل ہوئے اور مہاجرین اولین سے ہیں آپ بدر، احد، خندق اور مابعد کے تمام معرکوں میں شامل ہوئے، بیعت رضوان میں بھی شرف شرکت حاصل ہوا جنگ احد کے دن سیدنا عمر کے شہد نے آپ کی خدمت میں اپنی زرہ پیش کی کہ زیب تن فر ماکراڑائی میں شامل ہوں، کیکن آپ نے لینے سے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ جیسے تہیں شہادت کا شوق ہے ویسائی میں بھی مشاق ہوں، چنانچہ دونوں نے زرہ نہ پہنی سنا اجمری میں مسلیمہ کذاب کے مقابل کیامہ کی اور آئی میں شہادت سے فائز المرام ہوئے جب برادر محترم کے شہید ہونیکی خرموصول ہوئی سیدنا عمر فاروق کی شرف نے فرمایا اللہ تعالی میرے بھائی پردم فرمائے۔ وہ دونیکوں میں مجھ سیدنا عمر فاروق کی شرف نے ایک اسلام قبول کرنے میں دوسری شہادت یانے میں۔

### (۱۰۸) حضرت زید بن دهنه خزر جی انصاری

غزوات بدرواً حدیس شرکت کی سعاوت حاصل فرمائی۔ صفرت ہجری کے واقعہ رجیع میں آپ قید کرلئے مسلم کے اور مکہ مکر مہ میں قریش کے ہاتھ فروخت کئے مسلمے قریش نے آپ کو بھانسی پراٹکا کرالڈعز وجل سے مرتبہ شہادت دلوایا۔ اس واقعہ کے درناک حالات کا مزید بیان حضرت عبداللہ بن طارق کے ذکر میں مطالعہ ہوگا۔

# (۱۰۹) حضرت زیدبن مُزین فرزری انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں بھی اور معرکہ احد میں سعادت شرکت حاصل فر مائی آپ کے والد کا نام مورخوں میں کئی نے مزین لکھا ہے کئی نے مُزین اور کئی نے مُزنی ۔ صفر میں جو دہیں آپ نے رہنہ شہادت حاصل فر مایا۔

(184)

اصحاب بدر

### (۱۱۰) حضرت زید بن مُعکط خزر جی انصاری

حسب قول مصنف الاصابه علامه ابن مجرعسقلانی آپ برادر مرم بین خدکور،
بالاحفرات راشد ورافع اور خدکور و ذیل حفرات بلال وابوقیس رضی الله عنم ک
اور آپ ان چار برادران کے ہمراہ شریک غزوہ بدر ہوئے لیکن جیج دیگر اصحاب
سیرومغازی نے جہال آپ کے دوسرے چار برادروں کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔
وہاں حفرت زید بن معلف کی شرکت معرکہ بدر کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے
سوائے حفرت رافع معلف کی شرکت معرکہ بدر میں شہادت سے فائز ہوئے
دوسرے تین برادران کی معرکہ بدر میں شرکت کے متعلق بھی اصحاب سیرومغازی
میں اختلاف ہے بہرصورت حفرت زید بن معلی کی شرکت کے متعلق بھی اس فہرست
میں بہیل احتیاط داخل ہے۔

#### (۱۱۱) حضرت زیدین ود بعی خزر کی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی اور معرکہ اُحدییں شہادت کے روز معالی سے فائز ہوئے۔

#### على س فصل س الملك

### (١١٢) حضرت سالم بن عميراوي انصاري

آپ سرداران قوم سے تھے، خوف الی سے بہت رویا کرتے تھے۔ بدراُحد خندق اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی حضور نبی کریم اللہ کے ساتھ شرکت کی سعادت کندق اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی حضور نبی کریم اللہ کے ساتھ شرکت کی سعادت آپ نے حاصل فرمائی۔عہد خلافت حضرت معاویہ حظیمیں آپ کا انتقال ہوا۔

### (١١١١) حضرت سالم بن مُعُقل مولى ابوحذ يفه مهاجرً

آپ اہل فارس سے تھے۔ آپ تمام آزاد کردہ غلاموں میں بڑے فاضل تھے آپ ان اصحاب کبار سے ہیں جنہوں نے حصور سرورِ عالمین ملاقے کی دنیوی حیات میں قرآن شریف حفظ فرمایا تھا۔

حضرت عمروبن عاص رفي الله المست روايت ہے كه فرمايا حضور انور واقدس رسول الله متابقة في الله متابقة في الله متابقة في الله متابقة في مايا: قرآن شريف كان جارصحابه سي سيمو:

(۱) سالم مولی ابوحذیفه، (۲) أبی بن کعب (۳) عبداللدا بن مسعود (۲) معاذبین جبل سے (رضی الله عنهم)

آپ مع اپنے آقا حعزت ابوحذیفہ کی سعادت شرکت معرکہ بدر سے مشرف ہوئے آپ اور حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ دونوں ۱۲ ہجری میں جنگ بمامہ مشرف ہوئے آپ اور حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ دونوں ۱۲ ہجری میں جنگ بمامہ میں شہادت سے فائز ہوئے۔

امحاب بدر ( 186

#### (۱۱۲) حضرت سمائب بن عثمان بن مظعون مهاجر

آپ نے ساتھ اپنے والدعثان کے اور پچا جان قدامہ وعبداللہ رضی اللہ عنہ ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی شرکت باسعادت معرکہ بدر کے علاوہ بعد کے تمام مشاہد میں بھی آنے ہم رکاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل فرمایا۔

ا ہجری میں جنگ بمامہ میں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے س وفت آپ کی عمر شریف تنیں سال سے چھوزا کو تھی۔

#### (۱۱۵) حضرت سبره بن فاتب مهاجرا

آپ اوپر مذکور حضرت خریم بن فاتک رضی الله تعالیٰ عنه کے برادر مکرم ہیں۔ آپ بڑے مشہور بہا دروں سے گذرے ہیں، دونوں بھائی صاحبان نے شرکت معرکہ بدر کی سعادت حاصل فرمائی۔

### (۱۱۲) حضرت سراقه بن عُمر وخزر جی انصاری ا

بدر، أحد، خندق اور خيبر كے غزوات ميں اور بيعت الرضوان كے وقت حضور انور واقدى رسول الله الله كائے كے بم ركاب رہے انور واقدى رسول الله الله كائے كے بم ركاب رہے كائز الرام ہوئے۔ من ٨ جرى كے جنگ موند ميں شهادت سے فائز الرام ہوئے۔

187

اصحاب بدد

# (۱۱۷) حضرت سراقه بن کعب خزرجی انصاری

آپ نے بدر، اُحد، خندق اور تمام مساہد میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔ بقول بعض موزین کا شرف حاصل فرمایا۔ بقول بعض موزین آپ موزین آپ موزین آپ موزین آپ میں شہادت سے فائز ہوئے۔ بقول دیگرموزین آپ کا انتقال مدین منورہ میں عہد خلافت حضرت معاویہ حقیق میں ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب

### (۱۱۸) حضرت سعد بن خوله مهاجر

، آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی معادت حاصل فرمائی ججۃ الوداع میں بمقام کہ مرمد آپ کا انقال ہوا۔

# (١١٩) حضرت سعد بن خولي الكلي مهاجرة

مولی حضرت حاطب بن ابوبلت مهاجر حیظه \_ آپ فدکوره حضرت حاطب بن ابوبلتهاه مولی حضرت حاطب بن ابوبلتها و این معادت کے بعد اللہ کے آزاد کردہ غلام سے آپ نے بدر کے معرکہ میں شرکت سعادت کے بعد احدے معرکہ میں بھی شرکت فرمائی اوروہاں درجہ شہادت ۔ یہ فائز ہوئے۔

# (۱۲۰) حضرت سعد بن ضیمه اوی انصاری

آپ کومعرکہ بدر میں شہادت نعیب ہوئی کیے شوق سے آپ جام شہادت کی اللہ میں روانہ ہوئے ، اس بات سے آپ انداز و کرلیں کہ جب ابوسفیان کے قافلہ

(امحاب بدر)

پر بچوم کرنے کی تیاری ہوئی تو آپ کے والد کے مابین قرعہ ڈالا کمیا کہ کون جائے۔ قرعہ میں حضرت سعد رفیظینہ کا نام لکلا یا وجود اس کے آپ کے والد خشمہ رفیظینہ نے جایا کہ آپ خود جا کیں اور فرز مدسعد رفیظیند جا کیں ،

تب حفرت سعد رفظته نے بردی منت سے اپنے باپ سے عرض کیا''اسے بایا مجھے بہشت سے ندروکو، مجھے جانے دو، اگر جنت مقعد ند ہوتی تو ہرگز آپ کے آگے بردھنے کا میں اہل ندتھا۔''

دوسرے سال اُحدیس آپ کے والدامجد معزت خثیر رضافیک کو کی رتبہ شہادت ملا۔

#### (۱۲۱) حضرت سعد بن ربيع خزر جي انصاري

عقبہ سوم میں حاضر ہوکر بیعت اسلام سے مشرف ہوئے اور اس وقت آنحضور میں ایک ہیں، معرکہ بدر کے بعد آپ علاقے نے جو بارہ نقیب نا مزد فر مائے ان میں آپ ایک ہیں، معرکہ بدر کے بعد آپ نے معرکہ احد میں بھی شوق سے شرکت باسعادت فر مائی جب احد کی لڑائی کے درمیان آپ حضور نبی کریم اللے کی مبارک نظر سے بعید ہوگئے۔

توحضور نی کریم الله کے محم سے حضرت أبی بن کعب رضی الله عنه نے مقتولین میں جا کرد یکھا تو آپ جانگئی کی حالت میں تھے۔ آپ کا جسم مبارک بارہ ۱۲ ازخوں سے خون آلود تھا۔

حضرت أبى ﷺ نے آپ سے فرمایا کہ حضور رسول الله الله نے آپ کو یا دفر مایا ہے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ حضوں الله الله کی خدمت میں میرا سلام عرض کرواور میر سے زخموں کا حال سنا دَ اور قوم کو سنا دُ کہ معاذ الله اگر حضور نبی کر میں الله کی جان کو میر سے زخموں کا حال سنا دَ اور قوم کو سنا دُ کہ معاذ الله اگر حضور نبی کر میں ایک کوئی نقصان پنچے اور الیمی حالت میں تم ایک بھی زعمہ دہے تو فروا ایمی حالت میں تم ایک بھی زعمہ دہے تو فروا ایمی حالت میں تم ایک بھی زعمہ دہے تو فروا ایمی حق تعالی تنہا دے لئے کوئی عذر نہ ہوگا۔

189

امحاب بدد

# (۱۲۲) حضرت سعد بن زیداوی انصاری

آپ نے عقبہ سوم میں مکہ مکر مہ میں شرف بیعت حضور رسول کر پہلافی حاصل فرمایا معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی اور بعد کے تمام معرکوں میں ہم رکاب حضور انور واقد س منافی کے شرف پایا آپ نے قبیلہ اوس وخزرج کے بت منات کواینے ہاتھوں سے تو ڈاتھا۔

### (۱۲۳) حضرت سعد بن سعد خزر جی انصاری

آپ انتقال ہوگیا،حضور سیدالعالمین میں تاری فرمائی مکر قبل کوج کفکر رات میں آپ کا انتقال ہوگیا،حضور سیدالعالمین میں انتقال ہوگیا،حسال ہوگیا،حسال ہوگیا ہوگیا

# (۱۲۲) حضرت سعد بن مهل خزر جی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی بعض مؤرخین نے اس کا اسم مرامی سعید بن سہیل کھا ہے اور بعض نے سعد بن سہیل بھی۔

### (۱۲۵) حضرت سعد بن عباده خزر جی انصاری

آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں عقبہ سوم میں شرف بیعت اسلام حاصل ہوا۔ آپ حضور کرمہ اللہ کے مقرر فرمائے ہوئے بارہ نقیبوں میں سے ایک

اصحاب بر ر ( 190 )

ہیں آپ کے داخل اسلام ہونے پر کفار مکہ نے آپ کوقید کرلیا اور سخت اذیبین ویں بھی کہ آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات میں زیر احسان دوقریش زیبر بن مطعم اور حارث بن امیہ عبد مناف نے آپ کی رہائی کروائی اور آپ روانہ مدینہ ہوئے۔

آپ بہت دولت مند کی تھے آپ کے والد وداوا بھی سخاوت میں مشہور تھے۔
آپ ہرشب الل صغہ کے ای ۱۸ فراد کی دعوت کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی عمرہ بنت مسعود تھا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مشرف بہ اسلام ہوکر صحابیہ کی فضیلت سے متاز ہوئی تھیں۔ حیات د نعوی حضور رسول اللہ تعالی میں من ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ خود آپ حقیقہ نے سنا ہجری میں یا سنا اہجری میں شام میں دمشن کے قریب انتقال فرمایا۔

سن ۱۵ یا سن ۱۷ ہجری میں ملک شام میں بہ مقام بُصری یا بمقام حوران آپ کا انقال ہوا دمشق کے قریب منیحہ نامی قریبہ میں آپ کا مزار یاک ہے۔

### (١٢٢) حضرت سعد بن عبيداوي انصاري

معرکہ بدر میں شرکت کی سعاوت حاصل فرمائی، آپ قاری کے لقب سے مشہور عضور نبی کریم میلانے میں پورا قرآن شریف حفظ کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔
میں سے ایک ہیں۔

سن ۱۹ اجری میں بمقام قادسیہ آپ شہید ہوئے شہادت سے ایک دن قبل آپ نے کھڑے ہوکر خطبہ فرمایا اور پشین کوئی وصیت فرمائی کہ کل جماری شہادت ہے۔ جمیں جمارے بہنے ہوئے لباس ہی میں وفن کرنا۔

### (۱۲۷) حضرت سعد بن عثمان خزر جی انصاری

ابوعبادہ آپ کی کنیت تھی آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا مدینہ منورہ کے حرہ میں آپ بہر حاب کے مالک تھے۔حضور سید العالمین منافقہ کا ایک وقت ادھر گذر ہوا۔ وہاں آپ کے صاحبزادے حضرت عبادہ فیجھ جنہوں نے آخضو منافقہ کونیس بیجانا۔

اتے میں حضرت سعد رہاں پہنچے اور لڑکے سے کہا یہ ہمارے رسول علی ہے۔ بیں چل کرآپ سے نیاز حاصل کروحضوں جانے گئے نے لڑکے کے سرپر شفقت سے ہاتھ مجیرااور دعافر مائی۔

حضرت عبادہ رضی اللہ کا انتقال اس • ۸ برس کی عمر میں ہوا مگر دست انور اقد س کی برکت کے باعث ان کے سرکا ایک ہال بھی سفید نہیں تھا۔ 192

امحاب بدر

#### (۱۲۸) حضرت سعد بن معاذ اوی انصاری

ابوعرآب كى كنيت تقى آب قبيله اوس كرردار تصدحضور سيدالعالمين متلاق كى اجرت سے بل آپ حضربت مصعب بن عمير رضي الله كى تلقين سے داخل اسلام موسے بدر، أحد اور خندق کے معرکوں میں شرکت باسعادت رہی خندق کے معرکہ میں دخمن کے تیر کا مہلک زخم رگ حیات دست میں لگ کرایک ماہ ایک دن بعد مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ جب آپ داخل اسلام ہوئے تو آپ کے قبیلہ اوس کے بہت سے افراد حعرت مصعب بن عمير اللي عدمت من جاكرداخل اسلام موسة الى قوم كوبتاياكه بيروى نی مرم الله جس کا ذکر مبارک توریت میں ہونے کا بیان ہم نے متعدد باریہودے سا ہے آپ جلیل مرتبہ انصار میں وی تھے جومرتبہ سید تاصدیق اکبر نظیجہ عاجرین میں تھا۔ جب ابوسفیان کے تجارتی قافلہ سے مقابلہ کی نیت سے لککر اسلام مدینه منوره سے روانہ ہوا اور دوران سفر میں جب مقام روحاء میں خبر پینی کہ ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت وحمایت کے لئے سرتایا جنگی ہتھیاروں سے آراستہ ایک ہزار قریش مکہ معظمہ سے نکلے ہیں۔ اور آ مے بردھ رہے ہیں۔حضور نبی کر پم اللط نے اہل لفکر صحابہ سے مشوره فرمايا كهاب كياكيا جائے تو سادا تنا ابوبكر صديق وعمر فاروق ومقداد بن عمر والا سود مهاجرین رضی الله عنهم نے عمدہ ہمت افزاتقاریر میں آمے برجنے کا مشورہ دیا۔ منجانب انصار مدیندرمنی الله عنهم حضرت سعدین معاذ رضی ایک بهت ہی عمدہ تقرير مس عرض كياكم بم انصار حضوي الله يرايمان لائ بي بم نه آب كي تقديق كي ہے۔ ہم نے آپ کے تمام احکام کی تابعداری کا عہد کیا ہے۔ ہم حضور انور مطابق کے ساتھ سمند رمیں کودنے کو تیار ہیں۔ اگراڑائی ہوتو ہم بہت صبر کے ساتھ وہمن کاسخت مقابله كرنے والے بيں۔ ہم ميں اے رسول الله عليك وسلم اكراز الى مواسب ايے جو ہر اصحاب بدر ( 193

دیکھیں سے کہ آنخصور کی آنکھوں کو مختندک حاصل ہوگی اس تقریر سے آنخصور علیہ کے فرحت ہوئی اور دعافر مائی۔ فرحت ہوئی اور دعافر مائی۔

بعد میں جب بدر میں منزل ہوئی اور لئکر کفار بھی وہیں آکر نازل ہوا اور میدان جگ وہی وادی بدر ہونے کے بیٹی آٹار پائے گئے تو حضرت سعد کھی نے بعض اور صحابہ کرام کی مدد سے بڑی سُرعت سے حضورا نورا قدس اللہ کی محفوظ قیادت جنگی کے سے بڑی سُرعت سے حضورا نورا قدس اللہ کی محفوظ قیادت جنگی کے لئے پاس کے ایک جھوٹے ٹیلے پر مجور کی شاخوں سے ایک عریش (یعنی جھونیٹری) تیار کی۔ اور وہاں چند تیز رفتار اونٹیوں کو لاکر با ندھ دیا اور عرض کیا یارسول اللہ اللہ وعلی وعدہ اللہ وعمور اللہ اللہ وعمور اللہ وعمور کی محفور کی محفور کی محفور کی محفور کی مدد کے لئے ان کا فروں سے مقابلہ بوجا کے ان کا فروں سے بینی صدیا جاں خاران ہیں جو حضور والا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لئے ان کا فروں سے لڑکر ان کا پورا خاتمہ کردیں گے آگر انصار مدینہ طیبہ کو خرجوتی کہ ابوسفیان کے قافلہ سے نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے ایک ہزار سرسے پاؤں تک سلح کا فروں کے فکر سے مقابلہ در پیش ہے قائم جاں خاران بے در لیخ حضور کے ہم رکا ب رہتے۔

سن ہجری ماہ شوال کی خندق کی جنگ میں حبان بن عرقہ کا ایک تیرآپ کی کہنی

کی اکل یعنی رگ حیات میں لگا خون جو جاری ہوانہیں تھتا تھا۔ خندق سے دیمن فرار

ہونے کے بعد صفور رسول اللہ اللہ نے نے آپ کے لئے صحنِ مبحد شریف میں ایک خیمہ
نصب کروایا جہاں آپ ایک ماہ زیر علاج رہے۔ معرکہ خندق کے فوراً بعد مسلمانوں

سے عہد گئی کی مزا کے لئے بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا گیا۔ ایک ماہ محصور رہنے

کے بعد عاجز آکر نبی کریم میں ہود اہل اسلام حاکم مقرر فرمادیں کہ وہ نیک اور صالح اور

انس معافی کی ماہین یہود اہل اسلام حاکم مقرر فرمادیں کہ وہ نیک اور صالح اور

انصاف پہند ہیں۔ (حضرت سعد کی ہیں کی قریظہ کے حلیف بھی تھے) چنانچ آپ حاکم

مقرر ہوکر مع اپنی معالج مسلم عورت فیدہ نامی کے گدھے پرسوار ہوکر بنی قریظہ بہنچ وہاں

اصحاب بدر ( اصحاب بدر ) .

فیملہ سنانے کے بعد واپس مبجد اقدس میں پنچے اور حضور مرورعالمین اللہ کی خدمت انور واقدس میں حاضر ہوئے آنحضور علیہ نے اپنی خدمت میں اس وقت حاض جماعت صحابہ کو فرمایا اٹھو تمہارے سید کے لئے بعنی تمہارے سردار کی تعظیم کے لئے اٹھو۔ جب دریافت فرمایا کہ کیا فیصلہ دیا تو فرمایا کہ میرا فیصلہ بیہ ہے کہ بنی قریظہ کے انھو۔ جب دریافت فرمایا کہ کیا فیصلہ دیا تو فرمایا کہ میرا فیصلہ بیہ کہ بنی تو تلا کی تمام مردلل کئے جا کیں ، مال تقبیم ہوعور تیں اور بچے قیدی کئے جا کیں بعنی لونڈی وغلام بنائے جا کیں تو حضور نبی کر میم میل ہے نے فرمایا کہ سماتویں آسان پر اللہ تعالی نے بھی بی بنائے جا کیں تو حضور نبی کر میم میل ہے ۔ انہی ہے۔ حکم فرمایا ہے تمہارا فیصلہ بالکل مطابق مرضی اللی ہے۔

حضور رسول الله الله الله علق ہونے کے بعد آپ کا زخم کھٹ گیا اور خون کا سیل جاری ہوگیا اور آپ عازم جنت الفردوس ہوگئے متعددا حادیث شریف سے ٹابت ہے کہ آپ کے جنازہ پرستر بزار فرشتے حاضر ہوئے تھے اور عرشِ اللی آپ کی موت پر جھوم گیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف ہے کہ سبز ریشی عمامہ ذیب فرمائے ہوئے سیدنا جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور رسول اللہ تعلق ہے دریا فت فرمایا کہ ہیکس کی موت ہوئی ہے کہ عرشِ اللی جھوم گیا اور ساتوں اللہ علیہ السلام کو جنازہ پر آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ اور ستر ۲۰ بزار فرشتوں کو جنازہ پر حاضری کا حکم ہوا ہے ؟ حضور سیدالعالمین میلائے نے سیدنا جرائیل علیہ السلام کو لئے ماضری کا حکم ہوا ہے؟ حضور سیدالعالمین میلی ہوئے ور بٹا کر حضرت سعدرضی اللہ کے چرہ ہوئے صحنِ معبد شریف میں بہتے کرمیت پرسے چا در بٹا کر حضرت سعدرضی اللہ کے چرہ انور کی زیارت کروائی۔ جب بقیج شریف میں آپ کی لحد کھودی جارہی تھی تو مشک کی فوشبو بردگی گئی جس کس نے آپ کی خوشبو بردگی گئی جس کسی نے آپ کی فراطم کی مٹی اٹھائی تو دیکھا کہ وہ مشک ہوگئی تھی۔

آب او نجے اور موٹے جم والے تھے۔ لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو مثل برگ کل ہلکا تھا۔ منافقوں نے تعجب سے کہا کہ یہ کیوں ہلکا ہے تو حضور سید العالمین مثلی ہے کہا کہ یہ کیوں ہلکا ہے تو حضور سید العالمین مثلی نے فر مایا کہ فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ حضرت براء رہی ہیں نے جب حضور رسول الدو مالی کے فر مایا کہ فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ حضرت براء رہی ہیں ہے۔

(امحاب بدر

کی خدمت انور واقدس میں ایک رئیمی کپڑا ہدیۃ پیش کیا اور بعض صحابہ کرام نے اس کی خوبی ونرمی پر تعجب فرمایا تو آنحضوں علاق کے نے فرمایا کہ جنت میں حضرت سعد رضی ہے۔ کے رومال اس سے زیادہ عمدہ اور زیادہ نرم ہیں۔

### (۱۲۹) حضرت سفیان بن نسرخزرجی انصاری

بعض نے آپ کے والد کا نام بشر اور بعض نے بشیر بھی لکھا ہے ابن سیدالناس نے آپ کوفہرست اصحاب بدر میں داخل کیا ہے۔
اب ججرعسقلانی نے بدری صحابہ میں آپ کا کوئی ذکر نہیں کیا ابن الحق نے ابی حاتم اب ججرعسقلانی نے بدری صحابہ میں آپ کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔معرکہ احد میں آپ کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔معرکہ احد میں آپ کی شرکت یا فاکر دے ہیں۔
اُکی شرکت بیتن ہے ہم اصحاب بدر میں آپ کا نام احتیاطاً لکھ رہے ہیں۔

# (۱۳۰) حضرت سلمه بن اسلم اوسی انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی آپ کی زنگ خوردہ تکوار عین اللہ اللہ میں ٹوٹ میں تو حضور رسول کریم اللہ نے آپ کو مجور کے درخت کی سوکھی شاخ عنایت فر مائی اور ارشاد فر مایا'' جاؤ اس سے لڑو وہ سوکھی شاخ ایک تیز تکوار ہوگئی۔

# (۱۳۱) حضرت سلمه بن ثابت اوس انصاري

آپ غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے اور غزوہ اُحد میں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔

امحاب بدر

#### (۱۳۲) حضرت سلمه بن سلامه اوی انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شرکت باسعادت حاصل فرمائی اور بعد تمام دوسرے مشاہد میں ہم رکاب حضور سید العالمین میں اللہ کے کا اعزاز بھی حاصل فرمایا۔ آپ نے چوہتر ۲۸ کے سال عمر پائی بقول بعض س ۳۳ ہجری میں اور بقول دیگر س ۲۵ ہجری میں انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔

### (۱۳۳) حضرت سليط بن قيس خزر جي انصاري

معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔ سن ۱۹ ہجری عبدِ خلافت سیدنا عمر فاروق ﷺ میں جمرِ مدائی کی اڑائی میں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے

### (۱۳۲۷) حضرت سليم بن حارث فزر جي انصاري

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی اور معرکہ اُحد ہیں بھی شامل ہوکر شہادت کا جام نوش فرمایا۔

# (۱۳۵) حضرت سُلنيم بن عُمر وخزر جي انصاري

آپ عقبہ سوم میں مکہ کرمہ میں مشرف بہ بیعت اسلام ہوئے۔معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت پائی۔بعد میں معرکہ اُحد میں شریک ہوکر مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ 197)

امحآب بدر

# (۱۳۲) حضرت سُكنيم بن فيس خزر جي انصاري ا

بدر، أحد، خندق اور بعد كے جميع مشاہد ميں حضور رسول كريم الله كے جم ركاب رہے كا شرف عالى مرتبت آپ نے حاصل فر مايا۔ ايام خلافت سيدنا عثان رفي ميں آپ نے حاصل فر مايا۔ ايام خلافت سيدنا عثان رفي ميں آپ نے اس عالم فانی سے عالم بقا كوكوچ فر مايا۔

# (١٣٢) حضرت سليم بن ملحان فزرجي انصاري

آپ نے مع اپنے برادر مکرم اوپر ندکورہ حضرت حرام بن ملحان غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی آپ کی ہمشیرہ محتر مدام سلیم والدہ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہم بہت مشہور صحابیہ کذری ہیں۔ آپ صفرس ہجری میں واقعہ بیرمعونہ میں شہادت سے فائز ہوئے۔

### (۱۳۸) حضرت ساک بن سعدخزر کی انصاری

اوپر ندکورہ حضرت بشیر بن سعد رظیفی کے براد ریکرم۔ آپ نے بدرواُ حد کے معرکوں میں شرکت کی سعاوت حاصل فر مالی۔

# (۱۳۹) حضرت سنان ابن ابوسنان مهاجر

آپ کی شرکت معرکہ بدر کا ذکر صرف ابن الحق نے کیاہے دوسرے مؤرضین واصحاب مغازی نے آپ کا ذکر بی نہیں کیا آپ کا وصال مدینہ منورہ میں سام ہجری میں ہوا۔

198)

آمحاب بدد

### (۱۲۰) حضرت سنان بن مُنعی خزرجی انصاری

بدر، احد، خندق اور ما بعد کے تمام معرکوں میں حضور سیدالعالمین مثلیق کے ساتھ تشریف ہے۔ ان کا شرف حاصل فر مایا۔

### (۱۲۱) حضرت سواد بن رَنِي مَن خزر جي انصاري ا

آپ نے بدر واُحد کے معرکوں میں شرکت کی سعاوت حاصل فرمائی آپ کے والد کے نام میں مؤرفین میں عجیب اختلاف ہے،
والد کے نام میں مؤرفین میں عجیب اختلاف ہے،
واقدی نے رزین لکھا ہے۔ موکی ابن عقبہ رزن، ذہبی نے زید لکھا ہے۔ اور ابن الحق وابومعشر نے ذریک لکھا ہے۔

#### (۱۳۲) حضرت سُواد بن غزییرزرجی انصاری

بدر، اُحد، خندق اور مابعد کے تمام مشاہد میں صنور سرورکا کات ملاق کے ہم رکاب تھریف فرماہوتے رہے۔ بدر کی لڑائی سے قبل جب صنور نہی کر پھالائے صف آرئی مجاہدین فرمارہ سے صنور عالی میں ایک نیا تیرتھا جس سے صنور عالی مسالک نیا تیرتھا جس سے صنور عالی مسالک نے آپ کومف میں ذراسا پیچے ہٹانے کے لئے ایک ہلک کی شمنی دی تو صفرت مواد صفح نے آپ کومف میں ذراسا پیچے ہٹانے کے لئے ایک ہلک کی شمنی دی تو صفور سید سواد صفح نے من کی کہ ان کو درد پہنچا اور اپنے شکم مبارک کو بر ہند فرمایا تو صفور سید العالمین مالک کے بعد صفور مالئے نے کہ ال محبت سے آپ کے شکم کو چو ما اور دعائے خیرفرمائی۔ آپ نے عمد وسم العالمین مقتر نے بعد صفور مالئے نے آپ کو وہاں عامل مقرر فرمایا۔ آپ نے عمد وسم

اصحاب بدر)

کے ایک صاع مجور کا تبادلہ دوصاع محبور سے کرنا شروع کیا آنحضور علیہ نے آپ
کواپسے فعل سے منع فرماتے ہوئے ہدایت فرمائی کیرآئندہ ادنی فتم کی مجھور پیپوں سے
فروخت کر کے ان پیپوں سے اعلی فتم کی محبور خرید لیں۔

### (۱۲۳۳) حضرت سويبط بن سعد بن حرملهمهاجر

آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی جنگ بدر ہیں شرکت کی سعادت کا شرف بھی آپ نے حاصل فرمایا۔

آپ بہع حضرت نعمان رہے (فرکورہ ذیل نبر ۱۳۸) سیرنا ابو برصدیق رہے کے ساتھ سلسلہ سجارت میں ایک وقت بھرہ تشریف لے گئے کھانا کھلانے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ حضرت نعمان رہے ہو کے منزل پرتشریف لائے اور کھانا طلب فرمایا۔ حضرت سویط رہے ہے ہو کے منزل پرتشریف لائے اور کھانا طلب فرمایا۔ حضرت سویط رہے ہے کہا جب تک سیدنا ابو برصدیق رہے ہی تشریف نہ لائیں وہ کھانا نہ دیں گے۔ حضرت نعمان رہے ہے فوراً بازار میں پہنچ کر اعلان کیا ان کے پاس ایک برا عظمند جالاک عربی غلام ہے اگر کوئی خریدار ہوتواس کو بازار میں لائیں گے۔ اس کی قیمت دس نوجوان اونٹیاں ہوگی۔ خریدار پیدا ہوگئے۔ حضرت نعمان رہے نعمان کے اس کی قیمت دس نوجوان اونٹیاں ہوگی۔ خریدار پیدا ہوگئے۔ حضرت نعمان کے اس کی قیمت دس نوجوان اونٹیاں ہوگی۔ خریدار پیدا ہوگئے۔ حضرت نعمان کے اس کی قیمت دس نوجوان اونٹیاں ہوگی۔ خریدار پیدا ہوگئے کہ میں آزاد

حضرت نعمان کی تب منزل پر واپس ہوکرسیر بازار کے حیلہ سے حضرت سو بط کی کے ہوئے بازار واپس ہوئے اور خریدار کے حوالے کیا۔ حضرت سو بط کی کہ میں تو آزاد مرد ہوں میں کسی کا غلام نہیں۔ سو ببط کی خیارت و پر بیٹان چینے گئے کہ میں تو آزاد مرد ہوں میں کسی کا غلام نہیں۔ خریدار نے کہا ہاں تہاری چالا کی ہم خوب جانے ہیں ہمیں بیہ بات پہلے ہی معلوم کرادی گئی ہے۔ اور آپ کو رسی سے جکڑنا شروع کردیا اسے میں وہاں سیدنا ابو بکر

(امحاب بدر ) . ( 200 )

صدیق کی کا گزرہوا، آپ نے دی اونٹیوں کو واپی کردیا اور حضرت موبط کی کے لئے خریدار سے چھڑالیا۔ حضرت نعمان کی بند ہم کو جہنے تو تعور سے وقت کے بعد کیا تھا۔ اگرسیدنا صدیق اکبر کی میں موجع پرنہ بھی کی چہنے تو تعور سے وقت کے بعد خود حضرت نعمان کی اس ایک مفرت موبط کی کی کہا تھے۔ بھرہ سے واپی پریہ قصہ حضور رسول الشعقالی کو سنایا گیا تو آپ نے بہت بنی فرمائی اور صحابہ کرام بھی بہت بنے اور کی یوم تک اس واقعہ مذاق پر ہنتے رہے۔ خرمائی اور صحابہ کرام بھی بہت بنے اور کی یوم تک اس واقعہ مذاق پر ہنتے رہے۔ حضرات اصحاب حدیث نے اس قصہ کو سیدہ ام المومنین اُم سلم علیجا السلام کی روایت لکھا ہے۔ فرکورہ قصہ مند احمرے مطابق ہے۔ ابن ماجہ نے مزاح حضرت موبط کی نظام حضرت نعمان کی کھا ہے۔ بہر حال بید واقعہ ما بین ان موبط کی نظام حضرت نعمان کی کھی مزید مزاجیوں کا بیان واصحاب رضی اللہ تعالی عنہما کے گذرا۔ (حضرت نعیمان کی کی مزید مزاجیوں کا بیان واصحاب رضی اللہ تعالی عنہما کے گذرا۔ (حضرت نعیمان کی کی مزید مزاجیوں کا بیان

#### (۱۲۲۷) حضرت مهل بن مُعیف اوی انصاری

ابوسعدوابوعبداللہ آپ کی تنجیل تھیں، بدر احد، خندق اور بعد کے تمام مشاہد میں شرکت سے مشرف ہوئے۔ آپ کا قول ہے کہ معرکہ بدر میں ہم سے کوئی تلوار کا اشارہ کرتا تھا۔ آپ معرکہ اُحد کرتا تھا۔ آپ معرکہ اُحد کرتا تھا۔ آپ معرکہ اُحد کے ثابت قدم لڑنے والوں میں تھے جنہوں نے شہادت کے موض اپنی جان فروخت کے ثابت قدم لڑنے والوں میں تھے جنہوں نے شہادت کے موض اپنی جان فروخت کرنے کا عہد کیا تھا۔ آنحضور میں تھے جنہوں کے بازورہ کر جب آپ تیر چلارہے تھے تو نی کریے تھا تھے نے فرمایا اے بہل تیر چلائے جاؤ۔

بعد جنگ جمل سیدنا علی کرم الله وجهد الکریم نے آپ کو بھرہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ جنگ صفین میں آپ سیدنا علی رضی للدعنہ کی فوج میں شریک رہے۔

اصحاب بدر

س ۱۳۸ ہجری میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ بہلحاظ رتبہ بدری صحابی سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے چوکھبیروں سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

### (۱۲۵) حضرت مهل بن رافع خزر جی انصاری

برادر مرم حضرت سہیل میں نہورہ ذیل نمبر ۱۲۸) ابن سیدالناس نے آپ کو بدری اصحاب میں شامل کیا ہے ابن حجر عسقلانی وجیرہ معرکہ بدر میں آپ کی شرکت کا ذکر نہیں کرئے گئے معرکہ اُور میں دونوں برا دروں کی شمولیت کے معترف ہیں۔

ان بی دوبرادران حضرت مهل وحضرت مهیل رضی الله عنها کی زمین حضور سیدالعالمین علیه فی فی فی دیرادران حضرت مهل وحضرت مهیل رضی الله عنها و الصلوة علیه فی فی خود می شریف (علی صاحبها افضل و اکمل التحیاة و الصلوة و السلام) تغییر فرمائی۔ اس زمین کے بعنی اصل واول معجد شریف خدوره کے حدود موجود عمارت معجداقد س میں ستونوں پر فاص نشانوں کے ساتھ ترکی انجیم ول نے بنائے ہیں۔ ان دونوں برادران محترم رضی الله عنها نے جواس وقت کم عمراور بنتم ستے بردی منت وساجت سے عرض کیا کہ بید جگہ معجداقد س کے لئے بطور مدید نیاز مفت لی جائے۔ مرآ مخضور اقد س کے لئے بطور مدید نیاز مفت لی جائے۔ مرآ مخضور الله اور قیمت اوافر مائی۔

الملاحث آپ صاحبُ الطّاعين كے لقب سے مشہور ہو محتے تنے كيونكہ سورة توبدا تاس 4 كا منتج مباركہ

اللهِ يُن يَلْمِدُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللهِ يُنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللهِ يُنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللهِ يَنَهُمُ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهدَ هُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ لَا سَخَرِ اللّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَدَابٌ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ اللهُ ا

ترجمہ: ''جوعیب لگاتے ہیں دل سے خیرات کرنے والے مسلمانوں پراور ان کو جونہیں باتے مرا بی محنت سے اللہ تعالی ان کے معماکرنے کی سزا (اصحاب بدر) . (202

وے كا اوران كے لئے دروناك عذاب ہے۔"

جب صدقہ پیش کرنے کا تھم دیا گیا تو دولتنداصحاب بری مقدار میں صدقہ پیش کرتے اور کم استطاعت والے مثل حضرت بہل بن رافع اپنی روزانہ اجرت کا نصف پیش کرتے تو منافقین دولتندوں کے صدقہ کوریا کا صدقہ کہتے اور قلیل صدقہ پیش کرنے والوں کا صفحا کرتے اور کہتے کیا اللہ محتاج ہے، منافقین کے ایسے تمسخر پر یہ آیہ مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب نفل صدقات کا تھم دیا گیا تو آپ نے اپنی مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب نفل صدقات کا تھم دیا گیا تو آپ نے اپنی ایک دن کی کمائی دوصاع مجور سے ایک صاع حضور سیدالعالمین مقالے کی خدمت میں بحث اپنی دختر عمرہ نامی حاضر ہوکر پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور نبی کریم مقالے ان کے اور ان کی دختر کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے کے اور ان کی دختر کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نی دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نی دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور مقالے نے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کی کے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دیاتے خیر و برکت فرمادیں آخصور کے دونوں کے حق میں دیاتے خیر و برکت فرمادیں کے دونوں کے

#### (۲۷۱) حضرت وبل بن عنيك خزر جي انصاري ا

آپ عقیہ سوم میں مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوئے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت سے مشرف ہوئے۔

#### (۱۷۷) حضرت مهل بن قبیس خزرجی انصاری

آپ ندکورہ بالاحضرت مہل بن رافع فی کے برادر محرم ہیں کہ مجداقدی نی کے لئے جوز مین خریدی کی وہ آپ دو برادران کی تعی ۔ آپ نے بدر، اُحد، خندق اور بعد کے لئے جوز مین خریدی کی وہ آپ دو برادران کی تعی ۔ آپ نے بدر، اُحد، خندق اور بعد کے تمام دیکر معرکوں میں بھی حضور نبی کریم علی کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل فرمایا۔ ایام خلافت سیدنا عمر فی کی میں اس دار فانی سے کوج فرمایا۔

# (۱۲۹) حضرت شهیل بن قهب مهاجرط

بعض نے آپ کی ولدیت سہیل بن عُمر و بن وہب بھی لکھی ہے اور آپ اپنی والدہ بیضا کی طرف سے سُہیل بن بیضا کے نام سے بھی لکارے جاتے تھے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں مکہ مکرمہ سے ملک جبش کو ججرت فرمانے والے اصحاب میں سے آپ بھی ہیں۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام نے تقویت یائی۔

آپ وطن واپس تشریف لے آئے۔ جب حضور نبی کریم اللہ کی ہجرت مدینہ منورہ ہوئی تو آپ نے بید مدینہ منورہ ہوئی تو آپ نے بیددوسری ہجرت بھی فرمائی۔

معرکہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی حضور اکرم علیہ کی حیات مبارکہ دنیوی میں سن ۲ ہجری میں بمقام مدینہ منورہ آپ نے انقال فر مایا اور آپ کے جنازہ پر آنخصور علیہ نے نماز پر حمی ندکورہ ذیل حضرت صفوان بن وہب رہائے۔ آپ کے جنازہ پر انور کمرم ہیں جو بدر میں شہید ہوئے۔

آپ نے ایک دوسرے بھائی حضرت مہل بن وہب رضی ہے ، جو مہل بن بیناء کے نام سے بھی بلائے جاتے ہے مکہ مکرمہ میں داخل اسلام ہوکر اپنے اسلام کو کفار قریش سے جھیا رکھا تھا، کفار قریش کے لئکر میں داخل ہوکر معرکہ بدر میں لئکر اسلام کے قیدی ہو سے اور بعد میں مدینہ منورہ میں اقامت فرما ہوئے۔

حضرت مہل بن وہب رہ کی وفات بھی د نیوی حیات انتخصور مثلظہ میں ہوئی اوراس بھائی کی نمازِ جنازہ بھی نبی کریم مثلظہ نے پڑھائی۔

اس طرح کسی اور دو بھائیوں کی نماز جنازہ حضور نبی کریم الکیائیے نے نہیں پڑھائی۔

اصحاب بدر ( 204 )

#### 

#### (۱۵۰) حضرت شجاع بن وبهب مهاجرا

ذیل میں ذکر ہونے والے عقبہ بن وہب آپ کے برادر کرم ہیں اور آپ
قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے ملک جبش کی ہجرت فر مائی تھی۔ معرکہ بدر میں شرکت
سے مشرف ہونے کے بعد تمام دوسرے مشاہد میں بھی ہم رکاب حضور رسالت
ماب علی دہنے کا حزید اخیاز حاصل فر مایا۔ سن ۱۲ ہجری میں جنگ کیامہ میں
شہادت سے سرفراز ہوئے۔

حارث غسّانی اور جلہ غسّانی کے پاس حضور نبی کر پہر اللہ نے آپ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا رہے الا ول من ۸ بجری میں آنحضوں اللہ نے بنو ہوازن کو مرعوب کرنے کے لئے جنہوں نے چند دفعہ دشمنوں کو مدد دی تھی بچیس (۲۵) مجاہدین کا ایک سریہ بغرض مظاہرہ آپ کی سالاری میں بھیجا تھا۔کوئی لڑائی نہیں ہوئی دشمن کے چنداونٹ بکڑ لئے گئے۔

### (١٥١) حضرت شريك بن الس اوى العماري

ابن سیدالناس نے آپ کو اصحاب بدر میں شارکیا ہے ابن جمرعسقلانی نے آپ کو اور آب کے فرزندعبداللہ کو معرکہ اُحد کے شرکاء میں بتایا ہے اور معرکہ بدروالوں میں آپ کا ذکر بی نہیں کیا ہے۔

205)

اصحاب بدر

### (۱۵۲) حضرت شاس بن عثمان مهاجر

آپ کا اسم گرامی عثمان ہے اور نیز عثمان ہی آپ کے والد کا نام ہے لیکن آپ نہایت خوبصورت تھے اور آپ کا چہرہ نورانی تھا تو شاس آپ کا اسم مشہور ہوا (شاس سمس یعنی آفاب کی مانند حمیکنے والے)

آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی بعد از ں معرکہ اُحد میں بھی شریک ہوئے اور وہاں بڑی بہا دری سے لڑتے ہوئے زخمی ہوکر گرے۔ آپ کو مدینہ منورہ لے گئے وہاں ایک رات اور ایک دن گذرنے کے بعد آپ کی روح نے عالم جاودانی کو پرواز فرمایا۔

بقول بعض مورضین آپ جنت البقیع شریف میں دنن فرمائے سمئے اور بقول دیگر آپ کو داپس نین میل دور میدان احد میں لے جا کر دنن فرمایا سمیا۔ بحثیبت شہید آپ اپنے پہنے ہوئے لباس میں دنن کئے سمئے۔

### على س فسل م

# (۱۵۳) حضرت معلى حضرت ابوالعاص) مهاجر

آپ کے اسم گرامی کو بعض نے پیش سے منبی بھی لکھا ہے۔ آپ لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے راستہ میں بیار ہو گئے تو بہ ارشاد مبارک حضور سیدا لکا نئات علیہ آپ نے بدرتک ابوسلمہ کے تجر پر سفر کیا ار بدر کی لڑائی میں حصہ لیا بعد کے تمام مشاہد میں بھی آپ حضور رسول کر بہ تالیہ ہے ہم رکا ب رہے۔

امحاب بدر) . ( 206

#### (۱۵۴۰) حضرت صفوان بن وبهب مهاجرا

آپ اوپر ذکر کئے مملے حضرت مہیل بن وہب کے برادرِ مکرم ہیں۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرکت فرمائی اور وہاں طعیمہ بن عدی کے ہاتھ شہادت سے فائز ہوئے اختیام معرکہ سے قبل اس مقام میں آپ کا قاتل سیدنا حمزہ ابن عبدالمطلب رہے گئے کہ تکوار سے لقمہ کا جل ہوا۔ تکوار سے لقمہ کا جل ہوا۔

#### (۱۵۵) حضرت صهیب رومی بن سنان مهاجرط

ابو کی آپ کی کنیت تھی۔ آپ بڑے صاحب فضل وصاحب تقوی اور جلیل صحابی گزرے ہیں۔ آپ کے دادستان بن خالد بھرہ کے قریب اُبلّہ نامی مقام پر کسری فارس کے عامل سے۔ یہ اُبلّہ بردوس برروئے زمین کی صفات والا مقام کہلایا ہے روی افواج کا ادھر جملہ ہوا۔ آپ اس وقت کم عمر لڑکے سے۔ آپ نے رومیوں کو برا بھلا کہاانہوں نے آپ کو پکڑااور روم لے محے مطابق ایک بیان کے رومیوں نے بعد آپ کو مکہ مکر مہ میں لاکر فروخت کیا جہاں عبداللہ بن جواد بن جدعان نے آپ کو فرید کر آزاد کردیا۔ آپ اس اسکے انتقال تک تھیرے رہے۔ بخلاف اس بیان کے حضرت صہیب صفیح کی اولاد کا بیان یوں ہے جب آپ روم میں بالغ وصاحب شعور مورئ تو روم سے بھاگ کر لکھے اور مکہ مکر مہ پنچے اور عبداللہ بن جواد کے پاس تھی ہے۔ روم سے بھاگ کر لکھے اور مکہ مکر مہ پنچے اور عبداللہ بن جواد کے پاس تھی ہے۔ روم سے آتے وقت زرومال ساتھ لے آئے۔

آپ نبی کریم علیہ الوف التحیاۃ والصلوٰۃ والسلیم پر وحی نازل ہونا شروع ہونے کے زمانہ سے قبل بھی آنحضور انورواقدس ملکتے کی خدمت عالیٰ میں حاضر ہوا کرتے

(امحاب بدر)

سے، اتفاقا بیک وقت دارارقم کے دروازہ پرآپ اور ینچ ذکر کئے جانے والے حضرت عمار بن یاسرضی اللہ عنہا پہنچ، ایک نے سلام کے بعد دوسرے سے سوال کیا کہتم کیوں آئے ہوا ورمعلوم کرلیا کہ دونوں حضرات داخل اسلام ہونے بیعت حضور علی مشرف ہونے پہنچ ہیں، دونوں نے بیک وقت کلمہ وشہادت پڑھا، اس وقت تک صرف تمیں (۳۰) سے پچھزیادہ مسلمان ہوئے شے اور سیدنا حمزہ ابن افی طالب وسیدنا عمرابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہمااس وقت تک ایمان نہ لائے شے، رات تک دونوں حضرات دارارقم ہیں رہنے کے بعدا ندھیری رات میں جھپ کروہاں سے روانہ ہوئے۔

حضور رسول کریم علیہ افضل وانمل التحیاۃ والصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کے بعد بھی مہ بیند منورہ کی ہجرت فرمائی، جب آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو بعض بداندیش قرایش نے آپ کا پیچھا کیا، آپ نے اپنی سواری سے اتر کر بردی مردائلی سے فرمایا اے قریشیو! جب تک میراترکش تیروں سے خالی نه ہوجائے میں تم پر تیر چلا تار ہوں گا۔ عدمیں جب تک میری تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی حتی کہ میں مارتے مارے تھک نہ جا وں تم میں سے میرے قریب کوئی نہ آسکے گا۔ اگر تمہیں میرے مال ومتاع کی تمنا ہے۔تو لے لو،سب دیتا ہوں قریش نے مال طلب کیا آپ نے سب دے دیا۔اس کے بعد جب آپ حضور نبی کریم اللہ کی خدمت اقدیں میں بمقام قبا حاضر ہوئے کہ أتخصور علي في خاص مدينه منوره وينجن سي قبل مقام قبا مين چند يوم قيام فرمايا تقار آپ يرنظرمبارك يرت بي حضور انور اقدس الله نفط في المبيع اَبَا يَحَىٰ رَجَ الْبَيْعَ أَبَا يَحُينَى (خوب فائده كى شجارت كى ايوكي خوب فائده كى شجارت كى ابو تخی ) کیونکہ سیدنا جرائیل علیہ السلام نے بحکم الی اسخضور علی کے حضرت صہیب ت المنظمة والمرتاد المرتاد المرتاد المناديا تعاراس وفت آب كى شان وبيثان ميسورة بقره کی دوسواتھویں ۲۰۸ آیة مبارکه کانزول بھی ہوا۔ وہ آیة کریمہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُشُرِى نَفُسَهُ ابْتِعَآءِ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّت بِالْعَبَادُ

(امحاب بدر)

ترجمہ: ''اور کوئی آدی اپنی جان بیچا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہئے

کے لئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہریان ہے۔'
جس وقت آپ حاضر خدمت حضور نبی کر پہلاتے ہوئے آپ کی ایک آٹھ پک

کرسرخ ہوگی تھی اور بندتھی اس وقت آنخضور اللہ کے سامنے تازہ وخشک دونوں شم

کے مجور سے ۔ حضرت صہیب کے ایک نے بے تکلف ہوکہ مجور اٹھا کرنوش فرمانا شروع

کیا۔ آنخضور اللہ کی کرکھار ہا ہوں اللہ اللہ تنافیہ تندرست آ کھ سے کھار ہا ہوں (لینی جواب میں ادب سے عرض کیا یارسول اللہ اللہ تنافیہ تندرست آ کھ سے کھار ہا ہوں (لینی کھلی آ کھ سے دیکھ کہ کھار ہا ہوں) آپ کی اس مزاحی حاضر جوابی پر رسول اللہ تنافیہ کے سامنے کے دانت نظر آئے۔

نیسم فرمایا خی کہ حضور نبی کریم اللہ کے سامنے کے دانت نظر آئے۔

آپ کی شان والاشان میں حضور رسول الله الله الله وقت ارشاد فرمایا که جو الله تعالی وقت ارشاد فرمایا که جو الله تعالی اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی الله عنه سے الیمی محبت کرے جیسے مال اپنی اولا دسے کرتی ہے۔

حضرت عائد بن عمرہ سے رروایت ہے کہ ایک وقت جگہ حنین وطائف وجرہ کے بعد حضرت ابوسفیان فلط کا حضرات صہیب وسلمان فاری وبلال رضی الدعنهم کے سعد حضرت ابوسفیان فلط سے کہا کہ تم کے سامنے گذر ہوا۔ حضرت صہیب فلط نے جیسا کہ چاہیے سیدنا ابو برصدیق فلط نے جو پاس سے فرمایا تم الی بات قریش کے سردار کے متعلق کیوں کہتے ہو؟ بعد حضور سیدالکا نات ملک کو یہ بات سنائی تو آنحضور اللہ نے فرمایا:

کداے ابو بکر شایدتم نے ان کورنجیدہ کیا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔
اس کی متم کدا گرتم نے اس کورنجیدہ کیا ہے تو جان لوتم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔
تب سیدنا ابو بکر صدیق فی اس کے عفرات صہیب وسلمان وبلال کے پاس تفریف
فر ماہوے۔ اور دریافت فر مایا کدان کو آپ کی گفتگو سے کچھرن کی پہنچا ہے؟ تو حضرت

اصحاب بدر ( 209

صهيب رضي في ند فرمايا الدابو بر (رضي نه الله تعالى آب كى بخش فرمائد

سیدنا عمر فاروق اعظم کی شاند نے اپی خلافت کے ایام میں ایک وقت آپ کو یوں خطاب فرمایا: اے صہیب آپ اللہ تعالی کے انعام پائے ہوئے ہیں۔ اولین مہاجرین مسلمانوں میں سے ہیں۔ لیکن جب آپ کے فرزند کا نام حمزہ ہے۔ آپ کیوں ابو تحلی کنیت فرماتے ہیں۔ جو ایک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے؟ آپ کی زبان مجمی ہونے کنیت فرماتے ہیں۔ بوجو دآپ خود کو کیوں عربی کہلاتے ہیں۔ اور آپ خوراک بہت کھاتے ہیں جواسراف ہے۔ کیوں ایساکرتے ہیں؟

تب حضرت صہیب رضی ہے جواب دیا کہ حضور نبی کریم اللے ہے میری کنیت ابو بحلی نامزد فرمائی تو کیا اب میں اپنی کنیت کوآپ کی خاطر ترک کردوں؟ اور میں عربی اس لئے کہلاتا ہوں کہ میں نم بطنقا سط کی اولا دسے ہوں لیکن رومیوں نے مجھے لڑکین میں پکڑلیا تھا اور روم لے گئے تھے جہاں میں ہوش سنجا لئے تک رہا ہیں مجھے ان کی زبان آگئی۔اگر میں گدھے کی لیدسے ہوتا تو اپنی نسبت اس سے کرتا۔

میرازیادہ خوراک کھانااس کے متعلق میں نے حضور نبی کریم اللے سے سناہے کہ فرمانی میں نیک وہ کھانے ہے سناہے کہ فرمایا تم میں نیک وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب وے کیا باوجود الی حدیث مبارکہ کے آپ مجھے میرے رزق پرسے اٹھانا جا ہتے ہیں؟

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بسترِ مرگ پر وصیت فرمائی کہ ان کے جنازہ کی نماز حضرت صہیب رومی کے جنازہ کی نماز حضرت صہیب رومی کے جنازہ کی نماز حضرت صہیب کہ آپ کی عمر شریف تہتر ۲۳ سال تھی انتقال فرمایا جنت البقیع شریف میں تدفین یائی۔ شریف میں تدفین یائی۔

بوقت انقال آپ کے آٹھ فرزنداورا یک بوتے تنے آپ کی شان وفضیلت میں کثیراقوال واحادیث شریفہ ہیں۔ اصحاب بدر ( 210

#### (١٥٢) حضرت صفى بن سوادخزرجي انصاري

آپ مکه مکرمه میں عقبہ دوم میں مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

### (۱۵۷) حضرت ضحاك بن حارث فرجی انصاری

عقبہ سوم میں مکہ مکرمہ میں بیعت اسلام کا شرف حاصل فرمایا۔معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

#### (۱۵۸) حضرت ضحاك بن عُمر وخزر جي انصاري ا

ذیل میں تصل نون میں ذکر کئے جانے والے حضرت نعمان رہے ہے آپ برادرِ مکرم ہیں دونوں بھائیوں نے بدر اور احد کے معرکوں میں شرف شرکت حاصل فرمایا۔ حضرت نعمان رہے ہے احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔

#### (۱۵۹) حضرت ضمره بن عُمر وخزر جي انصاري ا

اورآپ نے غزوہ بدر میں شمولیت باسعادت فرمائی اُحد کے معرکہ میں بھی

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر ( 211 )

تشریف فرماہوئے اور وہاں رتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔فصل ب اور زمیں ندکور حضرات بسبہ وزیا درضی اللہ عنہما آپ کے برادر مکرم ہیں۔

### (١٢٠) حضرت طفيل بن حارث مهاجراً

# (۱۲۱) حضرت طفیل بن ما لک خزرجی انصاری

مکہ مکرمہ میں عقبہ سوم میں مشرف بہ اسلام ہوئے بدر واُحد کے معرکوں میں شرکت کی سعاوت حاصل فر مائی۔احد میں آپ کو تیرہ ۱۳ زخم گلے جن میں سے تندرسی حاصل ہوئی بعد غزوہ خندق میں بھی تشریف فر ماہوئے وہان وحشی بن حرب (قاتل سیدالشہد اء حمزہ حصیفیہ ) کے حربہ سے شہادت سے فائز ہوئے۔

اصحاب بدر ( 212 )

# (۱۲۲) حضرت طفیل بن نعمان خزرجی انصاری

ندکورہ بالاحضرت طفیل بن مالک رضی کے آپ بچازاد بھائی ہیں آپ بھی بدر اُحداور خندق کے غزوات میں تشریف فرما ہوئے معرکہ خندق میں آپ کو بھی رحبۂ شہادت حاصل ہوا۔

### (١٦٣) حضرت طليب بن تمير مهاجرة

آپ حضور نی کریم علی کے مجبوبی اروی رضی اللہ تعالی عنہا (بنتِ عبدالمطلب بمثیرہ عبدالله عنہا (بنتِ عبدالمطلب بمثیرہ عبداللہ عنی کے فرزند سعاد تمند قدیم الاسلام، دارار قم میں قیام مبارک حضور سید کا نئات علی کے دنوں میں داخل اسلام ہوئے۔

ملک جبش کی ہجرت فرمائے ہوئے صحابہ کرام سے ہیں آپ کا شاراعلی طبقہ کے نیک صحابہ کرام میں تھا۔ قبل ہجرت ملک جبش عوف بن صبرہ کو حضور رسول کریم وی شان اقدس میں گالیاں مینے پر آپ نے اس کو داڑھی سے پکڑ کراییامارا کہ سرے خون جاری ہوا۔

یوں اسلام کی اور آنخصو میں گئے کی حمایت میں کسی کافر کو مارنے کی سزادیے والوں میں پہلے ہونے کا شرف آپ کوحاصل ہوا۔

معرکہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی معرکہ برموک سن ۱۵ ہجری میں آپ شہادت سے فائز ہوئے۔ 213

اصحاب بدد

#### ع المنظل على المنظل المنظل

# (۱۲۳) حضرت عاصم بن ثابت اوی انصاری

ابوسلیمان آپ کی کنیت تھی بدر و اُحد کے معرکوں میں مشرف بہ سعادت شریک ہوئے ، حضور سید الکونین قابلہ کی خدمت اقدس میں بولیمان کی درخواست پر کدان کا قبیلہ مسلمان ہوگا۔ قرآن مجید واحکام اسلام کی تعلیم کے لئے ماہ صفرس ہجری میں آنحضوں قابلہ کے نے چھاصحاب کوآپ کی سرواری میں روانہ فرمایا۔ بولیمان کے علاقہ میں واغل ہوتے ہی اس قبیلہ والوں نے مکاری سے بہ مقام رجیج ان اصحاب کو گھیرلیا آپ مع اصحاب بہت بہادری سے لڑتے ہوئے قابلوں نے چاہا کدآپ کے سرکوکاٹ کر مکہ مرمہ لے جا کیں اور وہاں سلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں۔ اس سلافہ کے دو بیٹے ماہ شوال ہجری کے معرکہ اُحد میں حضرت عاصم رہیں گئے قابل ہوئے گئے تو سلافہ نے دو میں حضرت عاصم رہیں گئے قابل کی کھورٹری میں وہ شراب کا نظر مانی تھی کہ اگرکوئی اس کوعاصم کی کے کاسرلاکر دے گا تو اس کی کھورٹری میں وہ شراب کا اکسہ بنائے گی لیکن رب ذوالحلال کومنظور نہ تھا کہ اس شہید کاپاک جسم بلید کافروں کے حوالہ ہوتو رات میں پانی کا سیل آیا اور آپ کا جسد بہالے گیا (ذیل میں ای فصل میں حضرت عبداللہ بن طارق کے ذکر میں یوم رجیج کے مزید حالات درج ہوں گے۔

### (١٢٥) حضرت عاصل بن عدى اوسى انصاري

ذیل میں فصل میم میں ذکر کئے جانے والے معن بن عدی آپ کے برادرِ مکرم بیں مدینہ طبیبہ سے قافلہ ابوسفیان کی جنتجو میں لشکرِ اسلام کے ساتھ آپ بھی روانہ ہوئے https://ataunnabi.blogspot.com/

(اصحاب بدر)

لیکن حضور سرورکا کات علیہ والصّلاق والسلام نے آپ کوراستہ سے واپس فرمایا کہ آپ کو قباو عوالی مدینہ منورہ میں حفاظتِ مسلمین کے لئے اپنا خلیف مقرر فرمایا اور بعد معرکہ آپ کو بھی بدری اصحاب میں شار فرمایا۔ اور مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ بعدازاں آپ کو بھی بدری اصحاب میں شار فرمایا۔ اور مال غنیمت سے حصہ بھی دیا۔ بعدازاں آپ نے احد، خندق و بعد کے جمیع معرکوں میں شرکت باسعاوت فرمائی۔ آپ کمی عمر شریف معرکہ بدر کے وقت چو ہتر سال تھی لیکن ہمت جوان تھی۔ من میں جب شریف معرکہ بدر کے وقت چو ہتر سال تھی آپ کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا۔

### (۱۲۲) حضرت عاصم بن عکیر خزرجی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی ،مورجین نے اس سے زیادہ آپ کا حال نہیں لکھا ہے۔

### (١٦٧) حضرت عاصم بن قيس اوسي انصاري

آپ نے بدرواُ حد کے دوغز وات میں شرکت باسعادت حاصل فرمائی۔

### (١٦٨) حضرت عاقل بن بكير مهاجر

قدیم الاسلام، حضور سیرالعالمین رسول الشقالی دارار قم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے داخل اسلام ہونے والے آپ اور آپ کے برادران حضرات ایاس و خالد وعامر مقصر ضی اللہ تعالی عنہم ۔ ان برادران کا ذکر اپنے اپنے مقام پر ترتیب ابجد میں ہوا۔ قبل اسلام آپ کا نام عافل تھا حضور انور واقدی مقالی نے بدل کر عاقل نام دکھام حرکہ بدر میں مالک بن زمیر کے ہاتھ آپ کی شہادت ہوئی۔

215

اصحاب بدر

# (١٦٩) حضرت عامر بن أمتيه خزر جي انصاري

آپ شرکتِ مبارکہ بدر کے معرکہ کے بعد معرکہ احد میں شرف شہادت سے فائز ہوئے آپ کے فرزند ہشام حق کے بعد معرکہ احد میں شرف ہشام حق ایک وقت حضرت ہشام حق ایک المونین الم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ علیما السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے توام المونین علیما السلام نے ان کے والد امجد حق میں کے متعلق فرمایا نِعُمَ المَوْءُ کَانَ عَامِوا یعنی حضرت عامر حقی میں کے دور کے مرد تھے۔

# (۱۷۰) حضرت عامر بن بگیر مهاجرص:

اس فہرست میں اس سے قبل ذکر کئے ہوئے تین برادران کرم حضرت اولیس وخالد وعاقل رضی اللہ تعالیٰ عنجم کے آپ برادرِ مرم ہیں حضور سیدالکا تئات علیہ کے دارِ ارقم میں قیام فر ماہوئے کے بعد سب سے اول بیعتِ اسلام سے بیہ چار برادران مکرم مشرف ہوئے تھے۔ بدر کے معرکہ میں شرکتِ باسعادت کے بعد بھی تمام معرکوں میں آپ نے سرف ہم رکائی رسول اللہ اللہ حاصل فر مایا۔ مسلیمہ کذاب کے مقابل کیامہ کے معرکہ میں معرکہ معرکہ میں معرکہ معرکہ معرکہ میں معرکہ میں معرکہ میں معرکہ میں معرکہ میں معرکہ میں معرکہ معرکہ معرکہ میں معرکہ م

### (۱۷۱) حضرت عامر بن ربیعه مهاجر

ابوعبداللدآپ کی کنیت ہے آپ قدیم الاسلام ہیں، آپ نے اپنی ہوی سیدہ کیا بنت ابو همه رضی الله عنہا کے ساتھ ملک عبش کی ہجرت فرمائی تھی بعد از اس مدینه منورہ اصحاب بدر ( 216 )

کو ہجرت فرمائی، آپ نے معرکہ بدر میں شرف شمولیت حاصل فرمایا اور بعد کے تمام دیگر مشاہد میں بھی شمولیت کا اخیاز حاصل فرمایا۔ آپ سیدنا عمر ابن الخطاب رہے ہے والدے میں فرزند کہلاتے تھے۔ تا وقتیکہ سورۃ احزاب کی آیة کر بمہ سورۃ احزاب نمبر ۵ اُدْعُو هُمُ لِا بَآنِهِمُ (پ۲۱) کا نزول ہوا، آپ قائم اللیل رہا کرتے تھے جس رات کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے آپ کو نمازیں اداکرنے کے بعد کچھ نیند آئی تو رویا میں آ واز آئی المواور اللہ تعالی سے دعا ما تکی تھی۔ تو آپ اٹھے دوگانہ نماز اداکر کے جس فتنہ سے ایک صالح بندہ نے بناہ ما تکی تھی۔ تو آپ اٹھے دوگانہ نماز اداکر کے دعا ما تکی بعد ازاں شریک جنازہ ہوئے۔

#### (۱۷۲) حضرت عامر بن سعدخزر جی انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔ آپے مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔

### (۱۷۳) حضرت عامر بن سكن اوى انصاري ا

آپ کا اسم گرامی بقول ابن حجر عسقلانی عامر بن سکن ہے اور بقول ابن سیدالناس عامر بن بزید بن سکن کے ابوعر پوسف نے عامر بن بزید بن سکن کے ابوعر پوسف نے عامر بن بزید بن سکن کے ذکر شہدائے اُحد میں لکھا ہے۔ اور ان کے والد کو بھی شہید معرکہ اُحد لکھا ہے۔ لیکن معرکہ بدر کے اصحاب میں آپ کا ذکر بی نہیں کیا ہے ابن سیدالناس نے آپ کو اور آپ کے والدامجد کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ لیکن والدامجد کے انتقار میں معجد ضرار جو دھمنان اسلام نے بنائی تھی اس کے گرانے میں آپ کا بھی شار کیا ہے۔

### (۱۷۲) حضرت عامر بن سلم فزرجی انصاری

آپ کا اسم گرامی عمروبن سلمہ بھی لکھا گیا ہے آپ غزوہ بدر کے سعاد تمندشاملین سے ہیں۔ آپ کا سم گرامی عمر ید حالات معلوم نہیں ہوئے۔

### (۵۷۱)حضرت عامر بن فبیره مهاجرٌ

آپ قوم از و سے تھے اور سیاہ فام تھے، مکہ مکرمہ میں طفیل بن عبداللہ کے غلام خضے۔آپ قدیم الاسلام ہیں حضور رسول کر پم اللہ کے داخل دارار قم ہونے سے بل آپ مشرف بہاسلام ہوئے۔مسلمان ہوتے ہی آپ کا آ قاطفیل آپ کو کونا کول سخت الكالف وين لكارسيدنا ابوبكرصديق رضي المنطقة نه آب كوخريدكرة زاوكرويار جب حضور انورنورِ مجسم الله ودرانِ سفر ہجرت مدینه منوره تنن یوم غارِ نور میں تشریف فرما تھے۔ آپ غارِثورتک بکریاں لے جاکران کا دودھ آنحضوں علیہ کی خدمت انوراقدس میں پیش کرتے اور واپس ہوتے ہوئے بکریوں کے یاؤں کے نشانات تمام مٹادیتے تھے کہ کفار قریش کو بینہ نہ کھے۔ آپ نے بدرواُ حد کی لڑائیوں میں شرکت کی سعادت ا حاصل فرمائی۔ س ہجری کے واقعہ تبیر معونہ میں آپ کی عمر شریف جالیس مہم سال تھی ا ابق آقاعام بن طفیل کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔قاتل نے دیکھا کہ موت کے وقت ا آپ کے جسم مبارک سے ایک نور آسان کی طرف اٹھا اور آپ کی لاش نہ کی۔ آپ کی لاش كوفرشنول نے وفن كيايا آسان برلے محصحضور سيدا لكائنات متلاقت بيرمعونه كے واقعہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اور طالیس دن قاتلان سبیرمعونہ کے بارے میں وعاكرتے رہے۔ حتى كەسورة آل عمران كى ايك سواٹھائيسويں ١٢٨ آية مباركه كا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصحاب بدر ( 218 )

نزول ہوا وراوروہ آیۃ مبارکہ پیے۔

لَيسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَىءٌ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَانَّهُمُ ظَالِمُونَ ۚ (بِ٣)

ترجمہ:'' آپ کے اختیار میں پھھ ہیں یا اللہ ان کوتو بہ کی تو فیق دے یا ان پرعذاب کرے وہ ناحق پر ہیں۔''

### (۲۷۱) حضرت عامر بن مُخلَّد خزر جی انصاری ا

معرکہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی معرکہ احد میں بھی شریک ہوئے اور وہاں رتنبہ شہادت سے فائز ہوئے۔

### (كمكا) حضرت عايذ بن ماعص بن قيس بن ظلمة خزرجي الصاري

ذیل میں فصل میم میں ذکر کئے جانے والے حضرت معافر ﷺ کے آپ براور مکرم ہیں ان دونوں براوران نے غزوہ بدر میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔

#### (۱۷۸) حضرت عباد بن بشراوی انصاری

آپ حضرات سعد بن معاذ اور اُسید بن حفیر روضی اللدتعالی عنها کے ساتھ حضور نی کریم الله تعالی عنها کے ساتھ حضوت نی کریم الله تعالی ہوئے والے حضرت میں کریم الله تعالی ورجہ مصعب بن عمیر حظی دست میں اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ اعلی درجہ کے عالم وفاضل سے۔ بدروا حد وخندق اور بعد کے تمام مشاہد میں شرکت کی سعادت

امحاب بدر)

عاصل فرمائی۔ رشمن اسلام کعب بن اشرف بہودی کو جومسلمانون کے خلاف قبائل کو جومسلمانون کے خلاف قبائل کو جوش دلاتا تھا آپ نے بمعیت حضرات حارث بن اوس مجمد بن مسلمیہ، ابونا کلہ سلکان بن قش وعبدالرحمان بن جبررضی اللہ تعالی عنہم جا کرفتل کیا۔

حضرت انس فی اندهین میں روایت ہے کہ ایک رات سخت اندهیرے میں اس معلقہ کے حضور رسول اللہ علی کے خدمت انور اقدی سے اسید بن حفیر حقیم کے حضور رسول اللہ علیہ کی خدمت انور اقدی سے رخصت ہوئے۔ اس وقت آپ کے عصا میں چمکدار روشی پیدا ہوگی۔ ۱۲ ہجری کے جنگ بمامہ میں آپ شہادت سے فائز ہوئے

## (۹۷۱) حضرت عباد بن قبس خزرجی انصاری

مکہ مرمہ میں عقبہ سوم میں آپ مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر کے بعد اُحدوخندق وخیبر کے معرکوں میں اور بیعت الرضوان میں شامل ہونے کا شرف حاصل فرمایا۔

## (۱۸۰) حضرت عباده بن صامت خزرجی انصاری

آپ نے تینوں عقبہ میں مکہ مکر مہ میں اور بیعت الرضوان میں بمقام حد بیبیا ور
معرکہ بدر میں اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شہولیت کا امتیازی اعزاز حاصل
فر مایا۔ اور آپ حضور نبی کر پم اللہ کے مقرر فر مائے ہوئے بارہ نقیبوں سے ایک بیں
عہد حضور اللہ میں پورا قرآن شریف جمع کرنے والوں میں بھی آپ شامل ہیں۔ ان
مجموعہ مراتب جلیلہ میں تمام انصار میں آپ یکنا ہیں۔
بیت المقدس کے شہر میں بیاس کے متصل رمکہ نامی گاؤں میں بہ عمر بہتر ۲۲ سال
بیت المقدس کے شہر میں بیاس کے متصل رمکہ نامی گاؤں میں بہ عمر بہتر ۲۲ سال
بیت المقدس کے شہر میں بیاس کے متصل رمکہ نامی گاؤں میں بہ عمر بہتر ۲۲ سال

220

أصحاب بدر

### (١٨١) الف\_حضرت عبداللدين أنيس خزر جي انصاري

آپ کا اسم گرامی اصحاب غزوہ بدر میں ابن اسلی ابن بشام ابن سیدالناس یا حافظ ابوعمر و بوسف وغزہم نے کہیں ذکر نہیں فرمایا۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی اردو کتاب رحمۃ اللحالمین جلد دوم کے صفحہ نمبر ۲۵۳ پر آپ کو معرک کہ بدر اور دوسرے تمام معرکوں میں ہم رکاب رسول النفائظ رہنے والے لکھا ہے۔ آپ کو حضور نبی کر پر اللے معرکوں میں ہم رکاب رسول النفائظ رہنے والے لکھا ہے۔ آپ کو حضور نبی کر پر اللہ القدر بتائی ۵۴ جمری میں آپ کی وفات ہوئی۔ نے ۲۲ رمضان المبارک کی شب کولیلۃ القدر بتائی ۵۴ جمری میں آپ کی وفات ہوئی۔

### (١٨٢) حضرت عبداللد بن تعليه فزرجي انصاري

اوپر فعمل ب میں ندکورہ حضرت بحاث رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ براد رِ مکرم ہیں دونوں بھائیوں نے بدرواُ حد کے معرکوں میں شمولیت کا شرف حاصل فر مایا۔

### (۱۸۳) حضرت عبداللد بن جبيراوي انصاري

اوپرفعل خیس ذکر کے ہوئے حضرت خوات رہے ہے آپ مرم ہمائی ہیں معرکہ بدر میں شرکت باسعادت فرمائی اور وہاں آپ نے حضرت ابوالعاص رہے ہوئے کہ مدر میں شرکت باسعادت فرمائی اور وہاں آپ نے حضرت ابوالعاص رہے ہمدر میں کیا جوام المونین سیدہ خدیجۃ الکبری علیجا السلام کے بھانچے اور سیدہ ندین کے تشکر مدر میں عنہا دفتر حضور سید الکونین تعلیق کے شو ہر تھے جو بہ حالیت کفر قریش کے لشکر کے ساتھ بدر پہنچے تھے (حضرت ابوالعاص رہے ہو ارسال بعد س ۲ جری میں مدینہ منورہ کی ججرت فرما کر مشرف بہ اسلام ہوئے ) معرکہ احد میں بھی حضرت عبداللہ بھی منورہ کی ججرت فرما کر مشرف بہ اسلام ہوئے ) معرکہ احد میں بھی حضرت عبداللہ بھی

امحاب بدر)

جبیر فی منام ہوئے حضور سالا یا عظم مجاہدین اسلام نے آپ کو پہاس تیراندازوں کے سالار مقرر فرما کر میدان جنگ میں تلہی گھاٹ پر دونوں لشکروں کے درمیان کھیرا کر دشن کے آگے بردھنے کو روکنے کا تھم دیا۔ مال کی لوٹ کھسوٹ کے شوق میں اکثر تیراندازوں نے باوجود آپ کے اصراری منع فرمانے کے مقام چھوڑ دیا۔ لیکن آپ بہادری سے تیرچلاتے ہوئے ڈٹے رہے خی کہ جام شہادت سے فائز ہوکر سیدھے جنت کوسدھارے۔

فرزندسیدامیمه بن عبدالمطلب یعنی حضور سروردوعالم الله کے بھیمیرے برادر اسلام المونین سیدہ زینب بحش علیہا السلام کے حقیقی براورذوالقدر۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔حضورسیدالکا نئات ملله کے دارار قم میں داخل ہونے سے قبل آپ داخل اسلام ہوئے سے قبل آپ داخل اسلام ہوئے سے آپ نے اپنے برادران ابواجم عبداور عبیداللہ کے ساتھ ملک جش کی ہجرت فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے برادران ابواجم عبداور عبیداللہ کے ساتھ ملک جش کی ہجرت فرمائی تھی۔ وہاں عبیداللہ نصرانیوں کی محبت میں شرائی اور مرتد ہوگیا۔ تب آخصور الله نیا ہوئی تاب کی بھاوج) سیدہ آپنے بیا اللہ اللہ کو بیام نکاح بھیجا جو پادشاہ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعہ ام حبیبہ علیہا السلام کو بیام نکاح بھیجا جو پادشاہ نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعہ بہنچایا اوروہ ام المونین ہوگئیں۔

حضرت عبداللہ بن جُش کے خزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں بھی شرکت فر مائی
ا ور وہاں بوئی بہادری سے لڑتے رہے خی کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تب آپ کوحضور نی
کریم اللہ نے میدان جنگ میں پڑی ہوئی مجور کی ایک شاخ عنایت فرمائی اور ارشاد
فرمایا کہ اس سے لڑواور وہ شاخ فوراً تیز تلوار بن گئی جوعر جون کے نام سے مشہور ہوئی
فرمایا کہ اس سے لڑواور وہ شاخ فوراً تیز تلوار بن گئی جوعر جون کے نام سے مشہور ہوئی
(زمانہ مابعد میں خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے آپ کے ورثاء سے اس عرجون کو تمرکا
ایک سوم ااشر فی پرخریدا) آپ وہ تلوار لئے ہوئے دوبارہ شریک جنگ ہوئے اور لڑتے
ہوئے شہید ہوئے دشمنول نے آپ کی لاش سے ناک وکان وغیرہ کا مثلہ کیا اس سبب
الکہ ڈرائے فی سیمنی اللہ (بینی اللہ کی راہ میں مثلہ کئے جانے والے) آپ کا لقب ہوا۔

(222)

غزوہ بدر سے دوماہ قبل حضور سید الانبیا حقاقیہ نے آٹھ مہاجرین کرام کی سرداری میں آپ کو امیر الموشین کا معزز خطاب بخش کر طائف و کم کرمہ کے درمیان مقم خلہ کی طرف بھیجا تھا کہ قریس کے ارادوں کی خبر پاتے رہیں اس موقع پر جوعکم آپ کوعنایت ہوا وہ حضور نبی کریم اللہ نے نے خودا پنے مبارک ہاتھوں سے بائدھا تھا۔ اتفا قا آپ کے قافلہ کا قریش کے ایک چھوٹے قافلہ سے مقابلہ ہوگیا جوعرات کی طرف سے تجارت کا مال لارہا تھا ایک کا فر مارا گیا۔ دوقید کر لئے گئے اور پچھ مال غیمت بھی ہاتھ آیا، اسلام میں یہ چھوٹی می لڑائی کھار کے ساتھ پہلی لڑائی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہلا میں یہ چھوٹی می لڑائی کھار کے ساتھ پہلی لڑائی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہلا کا فرتھا جو مارا گیا اور یہ دو پہلے کھار سے جو قیدی ہوئے اور وہ پہلا مال غیمت تھا جو ماس ہوااس مال غیمت کا پانچواں حصہ آپ نے حضور سیدالعالمین کی خدمتِ اقدی میں پیش کیا۔ آپ کے اس عمل کے مطابق سورۃ انفال کی اکتالیسیوں آیۃ کر یہ لیخی میں پیش کیا۔ آپ کے اس عمل کے مطابق سورۃ انفال کی اکتالیسیوں آیۃ کر یہ لیخی پارہ و۔ انقائر آ کہ پہلی آیۃ مبارکہ کا دوماہ بعد نزول ہوا۔

وَأَعُلَمُوٓ النَّمَا غَنِمْتُمُ مِنُ شَيْءٍ فَانَ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُولِي وَلِذِى الْقُولِي وَالْمَسْكِينِ وَابُنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَا اَنْوَلَى وَالْمَسْكِينِ وَابُنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَا اَنْوَلَى عَبُدِنَا يَوْمَ الْقُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعٰنِ طُواللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (سورة انقال ب• ا)

ترجمہ: ''اور جان لو کہ جو کچھ نیمت لوتو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور سول اور قرابت والوں اور بیبیموں اور مختاجوں اور مسافروں کا ہے آگر تم ایمان لائے ہواللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن ایمان لائے ہواللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتاراجس دن دونوں فو جیس ملی تھیں اور اللہ سب کچھ کرسکتا ہے۔''

اس لڑائی کے بعد کفار قریش نے طعنہ دینا شروع کیا کہ اب مسلمانوں کے پاس مبارک مہینوں کی حرمت بھی ہاتی نہ رہی اور وہ اس ماہ رجب میں بھی لڑائی کرتے ہیں تو مبارک مہینوں کی حرمت بھی ہاتی نہ رہی اور وہ اس ماہ رجب میں بھی لڑائی کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی دوسوستر ہویں کا الیعنی ستائیسویں کا رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کا نزول ہوا:

223

اصحاب بدد

یَسُنَلُونکَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَوَامِ قِتَالِ فِیْدِ طَ قُلُ قِتَالٌ فِیْدِ کَبِیْرٌ طَ وَصَدُّ عَنُ سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَکُبَرُ عِنَ الْقَتُلِ طَ. (٣٦) مِنْهُ اکْبَرُ عِنَ الْقَتُلِ طَ. (٣٦) مِنْهُ اکْبَرُ عِنَ الْقَتُلِ طَ. (٣٦) رَجِم: "تم سے بِوچِتے ہِن ماوِحرام مِن لانے کا حَمْم مِ فرماؤاس مِن لان اور محدِحرام براگناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور محدِحرام سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور محدِحرام سے روکنا اور وہاں بسے والوں کو نکال وینا اللہ کے پاس بیگناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قل سے بھی سخت ہے۔ "
اس لا انی براور فتح بر اللہ کی رضا مندی کا اظہار ہوگیا۔

اوپر ذکر کئے ہوئے صاحب عشرہ مبشرہ حضرت سعدابن ابی وقاص کے فیا فی نے فرمایا ہے کہ جنگ اُحد کے موقع پر ہم دونوں نے دعا ما تکی ۔ میری دعا بارگاہ البی میں پیتھی کہ یا اللہ کل میرا مقابلہ ایک سخت وشمن سے ہووہ مجھ پر جملہ کرے اور میں اس پر حتی کہ فتح پاؤں اور اس کونل کروں اور اس کے زرہ وہتھیا رسب لے لوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جمش کے تی مین فرمایا۔

بعد میں حضرت عبداللہ بن جمش حقیق نے بیدہ عاما تھی کہ کل میرا مقابلہ ایک سخت دشمن سے ہوجس پر میں حملہ کر رہے اور میں جا ور میر ہے سے ہوجس پر میں حملہ کر رہے اور میر ہے اور میر ہے اور میر کے اور میں کا مثلہ کر ہے۔

حضرت سعدابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ علی وعا میری وعاسے بہتر تھی اور میں نے معرکہ اُحد کے دن بہوفت عصر دیکھا کہ ان کے ناک کان کے موئے ہیں اور ایک دھا گے میں پروکر لٹکائے ہوئے ہیں۔

آپ کا قاتل ابوظم ابن اخنس تقفی تھا بوقتِ شہادت آپ کی عمر شریف جالیس سال سے کچھ زیادہ تھی آپ کے عمر شریف جالیس سال سے کچھ زیادہ تھی آپ کے ترکہ کے متولی خود حضور سید عالم ملیق ہوئے اور ان کے فرزندِ ارجمند کیلئے خیبر میں مال خریدا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر ( 224 )

#### (۱۸۴) حضرت عبداللد بن جدرخزر جی انصاری

آپ نے بدر واُحد کے غزوات میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔

### (۱۸۵) حضرت عبدالله بن تمير خزرجي انصاري

فصل ح میں اوپر مذکورہ حضرت حمزہ حقیقہ اورآپ بھائی ہیں آپ اپنے برادرِ مرم حضرت حمزہ حقیقہ کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک تنے اور خود دوسرے سال معرکہ احد میں شرکت کی مزید سعادت حاصل فرمائی۔

#### (١٨٢) حضرت عبداللد بن ربيع خزر جي الصاري

مکہ مکرمہ میں عقبہ سوم میں آپ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بدر کے معرکہ میں شرکت کی سعادت بھی حاصل فرمائی۔

#### (١٨٤) حضرت عبداللد بن رواحة خزر جي انصاري

آپ مکہ مرمہ میں عقبہ سوم میں اسلام سے مشرف ہونے والے سرصحابہ میں سے ایک ہیں اور حضور رسول اکرم اللہ نے جو بارہ نقیب مقرر فرمائے ان میں بھی آپ کا نام شامل ہے۔ بدر کے معرکہ میں شرکت مکرمہ کے بعد اُحد خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں تا معرکہ موند رمضان سن ۸ ہجری آپ ہم رکاب حضور نبی کر پھالی ہے۔ بیعت الرضوان میں شرکت پایا اور عمرة القضاء میں بھی آنحضوں اللہ کے ہم رکاب دے۔

امحاب بدر ( 225<sup>)</sup>

چار ماہ قبل فتح مکہ مرمہ (جورمفان ۸ جری میں ہوا) مغرکہ موتہ فاہ جمادی
الاول ۸ جری میں زیر سالاری حضرت زید بن حارثہ صفیہ آپ بھی لئیر اسلام میں
جیجے کئے۔حضور انور اقد س اللہ نے فر مایا کہ اگر حضرت زید شہید ہوں تو حضرت جعفر
ابن ابی طالب صفیہ لئیر کے سردار ہوں کے اگر حضرت جعفر صفیہ بھی شہید ہوں تو
حضرت عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں۔ سریہ موتہ کی روائی کے وقت آپ بے اختیار
رونے گئے۔دریافت کیا گیا تو فر مایا میں دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں رور ہاہوں میں نے
حضور نبی کریم ملاقہ سے بیا تیہ مبارکہ بی ہے جودوزخ کی آگ کے ذکر کے متعلق ہے۔
وَانْ مِنْکُمُ اِلّا وَارِ دُهَا گانَ عَلیٰ دَیِّک حَدُمًا مُقَضِیبًا ہوں

(پ٢١ سورة مريم شريف آيت ا)

ترجمہ: ''تم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوزخ پر نہ ہوتمہارے رب کے پاس سے بات قرار پائی ہوئی ہے۔''

پس جب دوزخ میں ہوں گا تو میر ہے سینہ کا کیا حال ہوگا تو آپ کو سمجھا یا گیا کہ
بیر بل صراط پر گذر کا بیان ہے مومنوں کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا اور وہ دوزخ پر سے
سلامت گذرجا کیں گے۔۔معرکہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ وحضرت جعفرا بن ابی
طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اورآپ بھی شہادت سے فائز ہوئے۔

آپ حضرت سید الکونین علی کے تبن مقبول شعرائے کرام سے تھے دوسرے حضرت کعب بن ما لک اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما تھے جن کی شان میں سورة شعراً کی آخری آیة مبارکہ نازل ہوئی۔

إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُواوَ عَمِلُوالصَّلِحْتِ وَذَكَرُ واللَّهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوَامِنُ بَعُدِ ماظُلِمُوا طُ (بِ19)

ترجمہ: دومکر وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کے اور کثرت سے اللہ کی یاداور بدلہ لیا بعداس سے کہان برظلم ہوا۔''

امحاب بدر)

یعنی جھوٹے اور لغو کلام کے شعرا جورسول کریم ملط کے کہ ججو میں اشعار لکھا کرتے ہے ان کا جوحشر اللہ تعالیٰ نے مقرر فر مایا ان مونین شعراً کو جوآ مخصور ملط کی مدح اور اللہ تعالیٰ کی حمد اپنے اشعار میں کرتے ہیں مشغی فر مایا گیا ہے جیسے آپ حضرت کعب، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

### (۱۸۸) حضرت عبداللدين زيد بن عبد رّبه خزر جي انصاري

آپ عقبہ سوم میں مکہ مکرمہ میں جوستر انصار مدینہ مشرف بداسلام ہوئے ان میں سے ہیں۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرف بٹرکت فرمانے کے علاوہ بعد کے تمام معرکوں میں بھی شرکت کا مزید شرف حاصل فرمایا۔

فتح مکہ مکرمہ کے وقت آپ بی حارث کے علمبردار تھے۔ بدرواُ مدے معرکوں میں آپ کے مرم بھی حضرت تریث بیٹ ایسی کے ساتھ شریک تھے۔

مورضین نے دونوں حضرات کو بھائی لکھاہے۔لیکن آبائے حضرت کریٹ وظیفہ میں آپ کے والدزید بن نظابہ بن عبدر بداور عبداللد کے باپ زیدکوابن عبدربداکھا ہے ہم نے یوں ہی نقل کیا ہے۔

ہجرت کے پہلے سال میں آپ کوبھی اور سیدنا عمرِ فاروق ﷺ کوبھی ایک ہی ارات میں حالت رویا میں ازان کی تعلیم دی گئی جب دونوں حضرات نے اپنا اپنا خواب حضور رسول اکرم منافعہ کوسنایا تو حضور انور واقدی منافعہ نے فرمایا:

یہ خواب حق ہے اور آپ کوارشاد ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ کوتلقین کریں کہ پنج وقتہ اذان کہا کریں کیونکہ بلال رہی اللہ کا سے اور آپ اس دن سے صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔

227)

### (١٨٩) حضرت عبدالله بن مراقه مهاجر

اس فصل ع میں ذکر کئے جانے والے حضرت عمروبن سراقد فیجی آپ کے عمر م بھائی ہیں۔ان دونوں برادران نے بدر، اُحد خندق اور مابعد کے تمام مشاہد میں شرکت کاشرف حاصل فرمایا۔ابن اسحاق آپ کی شرکتِ غزوہ بدر کے قائل ہیں لیکن ابن عقبہ اور ابومعشر انکار کرتے ہیں آپ معرکہ بدر میں حاضر ہوئے سے اور کہتے ہیں کہ البتہ آپ اُحداور مابعد کے تمام معرکوں میں تشریف لے گئے۔

## (١٩٠) حضرت عبداللد بن سكمه اوى انصاري

آپ نے معرکہ بدر میں حاضر ہونے کا شرف حاصل فر مایا۔معرکہ اُحد میں مجھی تشریف فر ماہوکر وہاں رتبہ شہادت حاصل فر مایا عبداللہ بن زبعری کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے عبداللہ بن زبعری ہوئے میں الفتح مکہ مکرمہ شرف بداسلام ہوئے ضیاحیہ۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرف شمولیت حاصل فر مایا۔معرکہ خندت میں آپ شہادت سے فائز ہوئے۔

## (١٩٢) حضرت عبداللد بن مهل مهاجر

آپ سابقین مسلمانوں سے ہیں آپ نے ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی بعد ہیں جب مکہ مکرمہ واپس ہوئے تو قوم کے خوف سے آپ کے والد نے آپ کو گھر میں بند کردیا۔ جب قریش لشکر مکہ معظمہ سے روانہ ہوا تو آپ بھی مع اپنے والد کے لشکر میں شریک ہوکرروانہ ہوئے آپ کا اسلام قبول فرماناکسی پر ظاہر نہیں کیا۔

(امحاب بدر) .

ابن سیدالناس نے آپ کو اور فصل میں اوپر ندکورہ حضرت شریک عظیمہ کو غزوہ میں میں اوپر ندکورہ حضرت شریک عظیمہ خزوہ بدر میں شامل ہونے والے لکھا ہے۔ لیکن ابن حجر عسقلانی نے ان ووثوں حضرات کوشرکا وغزوہ اُحد بتایا ہے۔ اور بدر یوں میں داخل نہیں کہا۔

### (۱۹۳) حضرت عبداللد بن طارق اوی انساری

آپ کو بدر واُحد کے معرکوں جل شرکت کا شرف حاصل ہوا، ما و صفر س ہجری جل بیل بولیان کی درخواست پر کہ ان کی قوم اسلام لانے کے لئے تیار ہے۔ قرآن مجید مواحکام اسلام کی تعلیم دینے کیلئے ان کی جانب چھاصحاب بینچے گئے اور جوسب بہقام پیشمہ رجیع شہید ہوئے آپ ان جل سے ایک ہیں۔ جب بید حضرات بنولیان کے قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے چین مارکردموکہ سے آپ حضرات کا محاصرہ کرلیا اور ان کے قل کے لئے تیار ہوئے تو ان حضرات نے اس خالہ بن عاصم بن فابت، خالد بن بھیر، مرحد ابن ابوم جر درضی اللہ تعالیم عنم محلہ آوروں سے لاتے ہوئے شہید خالد بن بھیر، مرحد ابن ابوم جر درضی اللہ تعالیم عنم محلہ آوروں سے لاتے ہوئے شہید عاصم بن فابت، موتے سردار قبیلہ نے حضرت عاصم کی اللہ تعالیم کی سرچدا کرکے لیے جانا چاہا تھا کہ اس کو ہوت سردار قبیلہ نے حضرت عاصم کی اس کو ہوئے شہید کو مکر مہ میں فروخت کرے اس سلافہ کے دوفرز ندان ما وشوال ۳ بنت سعد بن شہید کو مکر مہ میں فروخت کرے اس سلافہ کے دوفرز ندان ما وشوال ۳ بہری میں معرکہ احد میں حضرت عاصم کی اس کے باتھ مارے گئے تھے اور اس مورت

امحاب بدر)

نے نذر مانی متی کہ اگراس کو کوئی اسیے بیون کے قائل معزت عاصم رضی کا سرلاکر دے کا تووہ بری قیت برخر پدکر اسکی کھوٹری میں شراب بحرکر پیا کرے گی۔ کیکن اللہ تعالی کی مرضی بھی کے مشرک حضرت عاصم شہید رضیفند کے جسم اطہرکو ہاتھ نہ لگائسکے۔ بيل ياني كاسيل بهت زور سے آيا اور ان كے جسم ياك كو بهالے كيا۔ تين حضرات زيدبن دهنه وخبيب بن عدى وعبدالله بن طارق رضى الله تعالى عنهم قيدكر لئے محت اور غلاموں کی حیثیت سے مکہ مرمہ میں فروخت کرنے بزیل شقی ان حضرات کولیکر چلا راہ من مقام اظهران کے پاس معرت عبداللہ بن طارق نظیمن نے اسے آب کوچیرالیا اورائيے محافظ كى تكوار چين لى اوركزنے كيے آخر كار پھرول كى مارسے شہيد ہو كئے۔ رحضرات خبيب وزيدرض الثدنعالي عنهم كومكه مرمه لي محيار حضرت خبيب رضيطه كو جیر بن ابواکھاب نے خریدامن جانب قبربن حارث کے عقب کے باب کے قصاص میں آب کول کرے۔ دونوں کے باپ معرکہ بدر میں مارے مجے تھے۔ حضرت زید بن دھنہ ﷺ کو حدودِ حرم کے باہر کل کرنے مفوان بن امیہ نے خریدا کہ وہ آپ کو : ا بینے باپ کے قصاص میں قمل کرے۔حضرت زید بن دھنہ ﷺکوحدودِحرم کے باہر مل كرنے كے لئے مفان كے كيا ساتھ اس كا غلام قسطاس تامى اور كثير جماعت كئى جس میں ابوسفیان بھی تھا۔ جب معلّ پر پینے تو ابوسفیان نے معزت زید رہے ہے۔ يوجها كياتم اب بيد پندليس كرت كرتم اين كمروالول كے ساتھ آرام سے رہتے اور مر (علی ) یمال معل برتمهاری جکه بوت ؟ حعرت زید رفیهد نے فرمایا "وقتم الله تعالیٰ کی مجھے اتنا بھی پہندئیں کہ حضور محمط اللہ کے یاؤں میں کوئی کا نتا جھے اور میں آرام سے کمریس رہوں'' ایوسفیان پراجران ہواکہ''امحاب محمطی ان سے کی محبت کرتے ہیں اتن محبت کسی اور نے کسی دوسرے سے بھی نہیں کی۔قسطاس غلام مفوان نے تب معرت زیدین دھنہ کہ کردن تکوارے اڑادی۔معرت خبیب نظیم وعقبه بن حارث اسين كمرك كما اور بموكا بياسا ركما ايك رات حارث كا بجه تيز جا قو https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر ( 230 )

سے کھیلنا ہوا حضرت ضبیب نظیم کے پاس پہنچا آپ نے بچہ کو کود میں لیا اور پھر جاتو چھین کر پاس رکھ لیا۔ بچہ کی مال نے جب اپنے بچہ کو بھو کے پیاسے حضرت ضبیب رضی اللہ عنہ کی کوداور بازومیں وہ تیز چھری دیکھی تو خوف سے چینے گئی۔

حضرت خیب می کول کردوں کا کہ کیا تو سے می ہے کہ میں تیرے پی کول کردوں کا کیا تو نہیں جانتی کہ اسلام ہمیں غدر کرنے سے منع فرما تا ہے۔ جب حضرت خبیب کو سولی پر چڑ ھانے گئے تو قریش نے پوچھا کوئی تمنا ہوتو بیان کرو۔ حضرت خبیب نے کہا مجمعے دور کعت نماز پڑھ کی اور کہا مجمعے دور کعت نماز پڑھ کی اور کہا ادر کہا ادارہ تھا نماز ذرا طول ہوئیکن بیسوچا کہ شایدتم بیکھو کہ موت سے ڈرگیا ہے۔ جب بیہ قصہ حضور نبی کریم علی کے معلوم ہواتو آپ نے مقتول ہونے والے تمام مسلمانوں کے لئے دور کعت نماز سنت مقرر فرمادی۔

#### (١٩٥) حضرت عبداللدين عامرخزر جي انصاري

آپ معرکہ بدر میں شرکت سے مشرف ہوئے آپ کے مزید حالات نہیں طے۔

(۱۹۲) حضرت عبدالله بن عبد مناف خزرجی انصاری

آب نے معرکہ بدر میں اور بعد میں معرکہ اُحد میں بھی شرف شرکت حاصل فرمایا۔

(١٩٤) حضرت عبدالله بن عرفط خزر جي انساري

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی۔

امحاب بدر

## (۱۹۸) حضرت عبدالله بن عمر وخزر جی انصاری

مشہور صحابی وراوی مدیث حضرت جابر کھی کے آپ والد امجد ہیر ابوجابر ہی آپ کی کنیت تھی۔ عقبہ سوم میں آپ مشرف براسلام ہوکر حضور نبی کر یم اللہ فی کا کیا نقیب بھی آپ مقرر فرمائے گئے بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی اور معرکہ احد میں شہادت کے رُتبہ سے فائز ہوئے۔ وشمنوں نے آپ کے کان ناک وغیرہ کا ثمر کر آپ کے جم پاک کامُلہ کیا۔ معرکہ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے آپ تھے گھر سے احد کی لڑائی کے لئے لگتے وقت آپ نے اپنے فرزند جابر کھی سے فرمایا تھا کہ میں سوا اس کے نہیں جا ہتا کہ لڑتا ہوا سب سے پہلے قبل ہوجاؤں۔ میرے ذمہ قرض ہے اور تم اپنے برادران کا خیال رکھنا نیکی کے ساتھ لہیں جب لڑائی ہوئی سب سے پہلے آپ شہید ہوئے آپ کے جنازہ پرفرشتوں نے ساتھ لہیں جب لڑائی ہوئی سب سے پہلے آپ شہید ہوئے آپ کے جنازہ پرفرشتوں نے سایہ فرمایا تھا۔

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ انہیں حضور رسول اکرم علی نے جب دیکھا فرمایا اے جابر میں تہمیں کیوں مغموم دیکھا ہوں تو عرض کیا ''یا رسول الشھا نے میرے باپ شہید ہو گئے اور قرض اور اولا دچھوڑ گئے ہیں۔ تو فرمایا '' آنحضو معلی نے کیا تمہیں یہ خوش خبری نہ سناؤں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے تمہارے باپ کی ملاقات ہوئی ؟ توعرض کیا یارسول الٹھا نے ضرور سنائیں'' تو آخضو معلی فرمایا کہ اللہ تعالی نے کی تعالی نے تمہارے باپ کو زندہ کیا اور اس طرح بغیر بردہ کے اللہ تعالی نے کی دوسرے سے گفتگو نہ کی۔ اللہ جل دیا شانہ' نے فرمایا ما تک جو ما نگل ہے تو تمہارے باپ فرمایا کیا ہے میرا یہ للہ جمے دنیا میں واپس ہمیج کہ پھر (کافروں سے) اور وں تو اللہ تعالی نے مرایا کیا تم میرا یہ کام نے باپ فرمایا کیا ہے تو تمہارے باپ فرمایا کیا تھے کہ اور اس کی طرف بلنے فرمایا کیا تم نے میرا یہ کلام نہیں سنا۔ اِنْ ہُم اِلْیُهَا لَایُورُ جِعُون ' (وہ آپ اس کی طرف بلنے والوں کا فرمایا کیا تھے ہو میرے پیھے آنے والوں والے نہیں ) تب تمہارے باپ نے کہا ''یا اللہ یہ بات تو میرے پیھے آنے والوں والے نہیں ) تب تمہارے باپ نے کہا ''یا اللہ یہ بات تو میرے پیھے آنے والوں

(امحاب بدر) . (232

كَوْمِى سَا تَبْ زُولَ بُواسُورَة آلَ عَمِ ان كَى ١٢٩ اور ١٤٠ اوي آيت كريمه كار وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُوَاتاً بَلُ اَحْبَا ءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوزَقُونَ ٥ فَرِحِيُنَ بِمَا اتاهُمُ اللَّهُ مِنُ يَقَضُلِهِ وَيُسْتَبُشِرُونِ بِاللَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ آلَا خُوثَ ثَوْقَ وَيُسْتَبُشِرُونِ بِاللَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ آلَا خُوثَ ثَنَ عَلَيْهِمْ وَبَلَاهُمْ يَحُذِنُونَ ٥ (بِ٣) .

ترجمہ ہرگز مردہ نہ مجموان کو جواللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے مجے ہیں بینی جہاد میں بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں رزق پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ تعالیٰ فی بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں رزق پاتے ہیں شاد ہیں اس پر جواللہ تعالیٰ نے اپنے فعل سے انہیں دیا ہے اور خوشیاں منارہ ہیں اپنے پچھلوں کی جوابھی ان سے نہیں سلے کہان پر نہ پچھائد بیشہ ہے نہ م۔

''میں دیکیر ہاہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دیر ملائکہ اسپے پروں کا سامیر کر رہے اور ان کوا مخارہے ہیں۔''

آب اور آپ کے بہنوئی حضرت عمروبن جموع رضی اللہ تعالی عنما ایک قبر میں وفن فرمائے گئے چھ ماہ بعد آپ کو دوسری قبر میں پہنچایا گیا۔سرکے چند بالوں پر زمین کا پھوائر تھا۔ باتی جسم تازہ مثل شہادت کے دن کے تھا کچھ فرق نہ پایا گیا۔ آپ کے رُخ انور پرایک زخم تھا جس پر آپ کا ہاتھ تھا جب ہاتھ ہٹایا گیا تو تازہ خون جاری ہوا اور ہاتھ کو پھرمقام زخم پررکھ دیا تو خون بند ہوگیا۔

اور حضرت جایر خطی نے یہ مجی فرمایا کہ چمیالیس سال بعدایا م خلافت حضرت امیر معاوید خطی نے کی تو دوبارہ امیر معاوید خطی نے دوبارہ امام کے تورکونہر کے پانی کی تکلیف کانچنے کی تو دوبارہ ان کی لاشوں کو قریب دوسرے مقام پر بدلاتب بھی جمیع شہداء کرام کے اجساد تازہ اور اعضاء کے جوڑنرم یائے مجے۔ (رمنی الله عنجم اجمعین)

233

امحاب بدر

# (١٩٩) حضرت عبداللدين عمير خزر جي انصاري .

ہے نے غزوہ بدر میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

# ، (۲۰۰) حضرت عبدالله بن قبس بن صحر من بی ربید خزرجی انصاری

آپ قبیلہ بنی رہیدہ ہے ہیں آپ نے مع اپنے مکرم بھائی حضرت مبعد فران کے بدر واُحد کے معرکوں میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔ لیکن ابن عقبہ نے آپ کو اُصحاب بدر میں شامل نہیں کیا ہے۔ دوسرے موزھین ابن الحق وغیرہم نے آپ کو اصحاب بدر میں شامل نہیں کیا ہے۔ دوسرے موزھین ابن الحق وغیرہم نے آپ کو اصحاب بدر میں شامل کیا ہے۔

# (۲۰۱) حضرت عبداللد بن قبس بن خلده

بن خالد من بن سوادخزر جی انصاری

آپ معرکہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کے بعد احد اور دوسرے تمام معرکوں میں شریک ہوئے اور اس کے بعد احد اور دوسرے تمام معرکوں میں شریک ہوتے رہنے کا امریاز حاصل فرمایا۔ عہد خلیفہ سوم سیدنا عثمان کے المریاز حاصل فرمایا۔ عہد خلیفہ سوم سیدنا عثمان کے المریاز حاصل فرمایا۔ کا انتخال بمقام مدینہ منورہ ہوا۔

## (۲۰۲) حضرت عبداللدين كعب خزر جي انصاري

ابومارث اور ابو بیلی آپ کی گنینی تغیی معرکه بدر مین شمولیت سے مشرف

https://ataunnabi.blogspot.com/

امحاب بدر ( 234 )

#### (٢٠١٣) حضرت عبداللد بن مخرمه مهاجر

آپ سابقین اسلام سے ہیں آپ نے ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی معرکہ بدر کے بعد تمام دوسرے معرکوں میں بھی شرف شرکت حاصل فرماتے رہے۔ سن ۱۲ ہجری میں کی معرفوں میں معرفوں میں کھی شرف شرکت حاصل فرماتے رہے۔ سن ۱۲ ہجری میں درجہ شہادت سے فائز ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف اکتالیس اہم سال تھی۔

#### (٢٠١٧) حضرت عبداللد بن مسعودمها جرا

آپ نہایت قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ بقول خود آپ چھٹے فرد ہیں جو داخل
اسلام ہوئے۔ آپ کے داخل اسلام ہونے کا حال خود آپ نے یوں فرمایا ہے ہیں
ابھی لڑکا تھا اور عقبہ ابن ابومعبط کی بکریاں چرایا کرتا تھا کہ چراگاہ کی جانب آتھا قا
حضور نبی کریم اللہ اور سیدتا ابو بکر صدیق کی گذر ہوا آنخصو دہ اللہ نے فرمایا اے
لڑکے کیاان میں کوئی دودھ دینے والی بکری بھی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ لیکن
اس کا دودھ مال امانت ہے اس پر آپ نے در یافت فرمایا، کیا کوئی الی بھی بکری ہے
جس نے ابھی تک زے جوڑ انہیں کیا۔ میں نے کہا ہاں ہے۔ اور میں نے بتایا۔ الیک
کنواری بکری کو آنخصو دہ قائے نے اپنے دستِ اقدس سے اس کے تعن کو جود ہوتا شروع
فرمایا تو دودھ بہنے لگا آپ نے بھی نوش فرمایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بیا۔

اصحاب بدر

بعدازاں صفور نی کر بم اللہ نے تعن کوفر مایا کہ جڑھ جاتو وہ تعن اپنی اصلی حالت پر چڑھ کیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ ہے ہوا ذرا جھے سمجھا کیں۔ تو آپ نے میرے سر پر اپنا دستِ اقدس بھیرا اور فر مایا یکو تحملک الله فا، نکک عَلِیمٌ مُعَلِمٌ ( یعن جھ پر اللہ تعالی رحم فر مائے تو صاحب علم اور تعلیم وینے والا ہوگا۔ چنانچہ آپ بڑے عالم اور مشہور جلیل المرتبہ مفسر قرآن مجید گذرے ہیں۔

ہے پہت قداورد ملے تھے۔لین خواہ کھڑے ہول یا بیٹھے ہول پہت قدنہیں معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے سرکے بال لمبے اور کان تک گرتے تھے اور وہ آخر عمر تک مجمی سفید نہ ہوئے تھے۔ آپ نے ملک حبش کی ہجرت فرمائی تھی اور بیت المقدس کی زیارت کا شرف بھی حاصل فرمایا تھا۔ بدراور بعد کے تمام معرکوں میں بھی اور بیعت الرضوان كے موقع پر بھی آپ تی كريم الله كے ساتھ تھے۔ آپ حضور اكرم الله كے خاص خادم بتعے آنحضوں اللہ کے ساتھ جاتے جوتا پہنتے وقت آپ کے سامنے رکھتے۔ عسل کے وقت بردہ لگاتے ہوں آپ ہمیشہ مقیزب رہے حضور سیدالکونین نے جن چودہ محابه كرام كواپنا وزيرمقرر فرمايا ان مين آب ايك بين ـ اختيام جنگ يرحضور سالار، اعظم مجامد بن منطق في سنة آب كوارشاد فرمايا كه ابوجهل لعنة الله عليه اس جنك مين قل مواہے یا ہیں تحقیق کریں فصل میم میں ذکر کئے جانے والے دو برادران معاذ ومعوذ فرزندانِ حارث والدعمرا والده) رضى الله تعالیٰ عنهما نے ابوجہل کوابیا سخت زخمی کیا تھا کہ وہ اینے محورے سے کر کرز مین برلوث بوث ہور ہاتھا اس وفت حضرت عبداللد ابن مسعود تَفْظِينه وہال مینچ اورائی تلوارے اس کی گرون کا منے کی بے سودکوشش کے بعد کہ آپ کی تكوار تيزند محى فردايوجهل كى تكواركيكراس كى كردن كافى في جب آب نے حاضر موكر بيام جرا حضور في كريم الملكة كوسنايا توآب فرمايا الله اللدى لا اله عَيْرُهُ أَأَنْتَ قَتَلَتُه (لين الله وہ ہے جس کے سواکوئی نہیں۔ کیاتم نے اس کوئل کیا ہے۔ ) جواب میں میں نے عرض کیا ہاں! میں نے لک کیا ہے تو بہت فرحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ چلو میں اس کو دیکھوں

امحاب بدر ( 236 )

آپ وہاں پہنچ کراس کی لاش کے سری کھڑے ہوئے اور فرمایا: اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی اَخْزَاکَ طَ هٰذَافِرِعُونُ هٰلِهِ اَلَامَّةِ جُرُوه اِلَی الْعَلیْبِ طَ

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے تھے کورسوا کیا۔ بیاس امت کا فرعون ہے۔ کھی کورسوا کیا۔ بیاس امت کا فرعون ہے۔ کھینچ کرا ہے کر جے میں کردو۔''

حضرت سعید بن زید عظمی بیان فر مائی ہوئی ایک صدیث شریف کے مطابق آپ جنت کی بینان فر مائی ہوئی ایک صدیث شریف کے مطابق آپ جنت کی بینارت دیئے ہوئے عشرہ مبشرہ کے لقب سے موصوف دی صحابہ کرام میں ایک ہیں۔ لیکن دوسری متعدد وثقہ احاد بہت کے مطابق بیاجے نہیں آپ ان دی اصحاب کرام سے نہیں ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ گوعشرہ مبشرہ کے لقب والوں سے نہ ہوں لیکن آپ کو بھی رسول اکرم میں ہے نہیں کی بینارت ضرورسنائی ہو۔

حضرت عبداللد بن عمر فی دراوی بین کدایک وقت حضور سیدالاولین والاخرین میاند من مرافع مین کدایک وقت حضور سیدالاولین والاخرین منافع نے فر مایا کہ سیکھوتم قرآن شریف ان چار میں کسی ایک سے یعنی آپ حضرت عبداللد ابن مسعود سے یا حضرت معاذ بن جبل سے یا حضرت ایک بی کعب سے یا حضرت سالم مولیل ابوحذ یفدرض اللد تعالی عنم اجمعین ۔

اپ ایام خلافت می ایک وقت سیدنا عنان فرا نے نے فرمایا کہ قرآن شریف پرموحظرت زید بن فابت فرنی گر آ ہے تو آپ (حضرت ابن مسعود فرنی نے فرمایا ''کیا آپ ہمیں زید بن فابت فرنی گر آ ہی تاکید فرماتے ہیں کہ حضور رسول اکرم ملک ہے ہیں اور زید بن فابت فرنی ابنی دوسرے اکرم ملک ہے ہیں نے سرسور تیں سیکے لیں اور زید بن فابت فرنی ابنی دوسرے بھی کی ساتھ کھیل کود میں مشغول رہتے ہے ؟ قتم اللہ تعالی کی جیسے جیسے قرآن شریف کا نزول ہوا میں فورا سیکھار ہا اور کوئی جمع سے زیادہ عالم قرآن پاک فیس ہے'' جب کا نزول ہوا میں فورا سیکھار ہا اور کوئی جمع سے زیادہ عالم قرآن پاک فیس ہے'' جب کے بیان کونہ فلط متایا نداس پرکوئی اعتراض کیا۔

اصحاب بدر

انقال میں جب آ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی مدینہ منورہ میں انقال فر مایا۔امیر المونین سیدنا عثان رہائے ہے کہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع شریف میں آ کی تدفین ہوئی۔

## (٢٠٥) حضرت عبداللد بن مظعون مهاجر

آپ اسی فصل ع میں اور بعد فصل ق میں ذکر فرمائے جانے والے حضرات عثمان وقد امدرضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ عثمان وقد امدرضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محتر مدسیدنا عمر ابن الخطاب کے بھی برادر مرم ،مشہور جلیل المرتبہ مفسر قرآن شریف حضرت عبداللہ ابن عمر فیلی المونین سیدہ حضہ علیہا السلام کے مامول ہیں۔ تب نے اپنے براوران مرم حضرت عثمان وقد امد کے ساتھ ملک جش کی ہجرت فرمائی تھی معرکہ بدر میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

### (۲۰۲) حضرت عبداللد بن نعمان خزر کی انصاری

آپ معرکہ بدر میں اور بعد میں معرکہ اُحد میں بھی شرکت سے مشرف ہوئے۔

## (٢٠٤) حضرت عبدالر من جراوی انصاری

ابوس آپ کی کنیت تھی داخل اسلام ہونے سے قبل آپ کا نام عبدالعظ ی تھا۔ حضور سید کا کنات معبدالعظ کی تھا۔ حضور سید کا کنات معلقہ نے ایمان سے مشرف ہوتے ہی آپ کا اسم کرامی عبدالرحمٰن رکھا قبل اسلام آپ عربی زبان کے کا تب تھے۔ آپ نے بدراور بعد کے تمام دوسرے

اصحاب بدر ( 238 )

معرکول میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔ یخت دھمن اسلام وردار یہود کعب بن اشرف کوآپ اور چارد یکر صحابہ کرام بینی معزات محمد بن مسلمہ ملکان بن وقش۔

حارث بن اوس، عباد بن بشروشی اللہ تعالی حنہا نے مل کرفتل کیا یہ کعب بن اشرف مسلمانوں کے خلاف قبائل کو بحرکا تار ہاتھا۔ جب آ کی عمرشریف سترہ کسال سے بچھ زیادہ تھی۔ یہ سرہ عثان میں مدینہ منورہ میں انقال فرمایا خلیفہ سوم معزت عثان صفح کے ناز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمائے میں۔

## (۲۰۸) حضرت عبد رَبّه بن مجور بی انصاری

آپ نے معرک کر بدیل شرکت کا شرف حاصل فرمایا آ یکے مزید حالات جمین نیس ملے۔

#### (۲۰۹) حضرت عبده بن مسحاس خزرجی انصاری

بعض اصحاب سیرنے آپ کا اسم گرامی عبادہ اور بعض نے عُبادا بھی لکھا ہے اور آپ کے دالد کا نام خشخاں بھی ش سے لکھا ہے۔
آپ کے دالد کا نام خشخاں بھی ش سے لکھا ہے۔
آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فر مائی بعد معرکہ احد میں آپ حاضر ہوکر درجہ شہادت سے فائز ہوئے۔

#### (۱۱۰) حضرت عبس بن عامرخزر جی انصاری

آپ نے عقبہ سوم میں حاضر ہوکر بیعب اسلام کی، بدرواحد کی لڑائیوں میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔ 239

امحاب بدر

## (٢١١) حضرت عبيد بن اوس اوس انصاري

آپ معرکہ بدر میں شریک تھے دو چپازاد بھائیوں حضور سیدالعالمین مالیہ کو لینی نوفل بن حارث وقتیل بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں داخل اسلام ہوئے اور اس روز کفار کے لفکر میں متھے آپ نے قید کیا اور رسیوں سے جکڑ کر حاضر خدمت حضور نی کر پہنا ہوگے گیا۔

آنحضور میلانی نے فرمایاتم مقرن ہولینی تم رسیوں سے جکڑنے والے ہو۔ پس تندہ المقرن آپ کالقب مشہور ہوگیا۔

## (۲۱۲) حضرت عبيد بن بخهان اوى خزر كى انصاري

ابوشیخ آپ کی کنیت تھی عقبہ سوم میں مکہ مکرمہ میں مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی۔معرکہ اُحد میں داخل ہوئے اور وہال عکرمہ بن ابوجہل کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

## (۱۱۳) حضرت عبيد بن زيدخزر جي انصاري

آپ نے شرف حاصل فر مایا اور بدر اور اُحد کے دوغز وات میں شمولیت فر مائی۔

(۱۱۲) حضرت عبيد بن ابوعبيداوي انصاري

بدر، أحداور خندق كمعركول مين آب في شامل موكر سعادت عاصل فرماكي ـ

(240)

#### (١١٥) حضرت عبيده بن حارث مهاجر

حضور نی کریم اللہ علی ہے۔ ابو حارث وابو محاویہ آپ کی تجیب سے ابو حارث وابو محاویہ آپ کی تجیب تخصور ماللہ تعلی سے سے آٹھ سال عمر میں ہوئے سے آٹھ منال عمر میں ہوئے سے آٹھ منال عمر میں ہوئے سے آٹھ منال کا جس نہ کورہ حضرات صیبان وطفیل آپ کی عزت وقو قیر فر ہائے سے اور ادان کرم کے ساتھ ملک جش کی ہجرت فر مائی تھی اور ان ویرا در ان کے ساتھ شریک محرکہ بدر ہوئے۔ حضور سیدالحالمین ماللہ نے ساتھ ہری کے ماہ شوال میں ساتھ مہاجرین سواروں کی سرداری میں آپ کو قریش کے ہجری کے ماہ شوال میں ساتھ مہاجرین سواروں کی سرداری میں آپ کو قریش کے قافوں کی جبتو میں روانہ فر مایا جن کے متعلق مسلمانوں پر جملہ کرنے کی غرض سے کم مرمہ سے وقا فو قا روانہ ہونے کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس لاکٹر کا علم حضور نبی کریم اللہ کا علم حضور نبی کریم اللہ کے ماموں کریم اللہ نبی تا ہوں کی حفاظر آیا حضور نبی کریم اللہ کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسلامی لاکٹر میں سے ایک تیرمارا یہ پہلا تیر تھا جو دین اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے دشمنانِ اسلام پر چلایا مجیا۔ قریش نے مقابلہ خبیں کیا اور والی بھاگ گئے۔

معرکہ بدر میں کفار کے قریشی مسلمانوں سے مبارز طلی پر آپ نے عتبہ بن ربیعہ کا جوا کیک سردار کفار قریش تھا مقابلہ کیا جس میں آپ کے پیر کی رگ حیات کٹ کئی اور آپ زخی ہو گئے۔

فتح بدر کے بعد لفکر اسلام کی واپسی بمقام صغراء جب آپ کی عمر شریف تر بیشے (۱۳ سال مقی آپ کی روح اطهر نے دار بقاء کی طرف پرواز کی۔
تربیخہ (۱۳ سال مقی آپ کی روح اطهر نے دار بقاء کی طرف پرواز کی۔
آپ کومہلک زخم پہنچانے والا عتبہ اس کے بعد چند لمحول سے زیادہ زندہ نہ

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر

ر ہا سیدنا حمزہ ابن عبدالمطلب وسیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما نے اس کو وہیں واصل جہنم کیا۔

# (٢١٢) حضرت عتبان بن ما لك خزر جي انصاري

شرح مسلم شریف میں امام نووی نے آپ کا اسم گرامی پیش سے علیان لکھا ہے آپ قبیلہ بنی سالم کے امام تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت پائی۔ آپ کا انتقال حضرت معاویہ صفیح کی خلافت کے ایام میں ہوا۔

## (۱۱۷) حضرت عنبه بن ربینزرجی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں نثرکت کی سعادت حاصل فر مائی آپ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

# (٢١٨) حضرت عنبه بن عبداللذخرزري انصاري

آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ کے مزید حالات ہمیں نہیں ملے۔

## (٢١٩) حضرت عُنبه بن غزوان مهاجرٌ

نہایت قدیم الاسلام تھے آپ سے بل صرف چھ حضرات نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے جبش کی ہجرت فرمائی تھی۔حضور سید کا کنات علاقے کے مدینہ منورہ کی ہجرت (اصحاب بدر )

فرمانے سے قبل آپ مکہ مکرمہ واپس ہوئے۔ بعد از ال حضرت مقداد بن عمر و ﷺ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جبرت فرمائی۔ بدراوراس کے بعد کے تمام معرکوں میں شرکت کی سعادت حاصل فرماتے رہے۔ آپ بہت متقی تھے۔

سيدنا عمر رضي اين عهدخلافت من إيك لشكرمابدين كے ساتھ ملك عراق فتح كرنے آپ كورواندفر مايا۔ وقت رخصت فر مايا كەميرى خواہش ہے كە آپ شېرجيره كى طرف جائيں اور وہ مكن ہےكہ آب كے ہاتھ فتح ہو۔ پس آپ روانہ ہوں اللہ تعالى کی برکت ومدد کے ساتھ اور جتنا ہوسکے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھواور جان لوکہ آپ وشمنول کے ساتھ سخت محمسان کی لڑائی میں داخل ہورہے ہیں۔ اور امیدر کھوکہ اللہ تعالی تہاری مددکرے گا۔ اور اللہ تعالی تہارے لئے کافی ہے۔ میں نے علاء بن الحضرمى كولكها ہے كه وہ تمہارى مددكرے۔عرفجہ بن خزيمه جوخوب لڑنے والا اور تھكنے والانہیں اس سے مشورہ بھی کرواور دعوت دواسلام کی ، جو مان لیں ان کو داخل اسلام کرلواور جونہ مانیں ان پر بغیر پس وپیش کے تکوار کی مددسے جزیدلگاؤ ساتھ ذلت کے پس روانه بول اور جوعرب آب کوملیں ان کو جہاد کی ترغیب دیتے جا کیں۔ اور اللہ تعالی کا خوف رکیس ۔ پس حضرت عتبہ بن غزوان رظیظینہ نے پہلے اُبلہ فتح کیا اور پھر بعره ير قبضه فرمايا \_ آب يهلم مسلمان بين جوداخل بعره بوئے تنے آپ نے تھم فرمايا كهشمربقره كي لئ جامع مسجد كانقسه بنائے اورلكڑى كے تختوں سے مسجد تياركرے بعد خود ج کے لئے تشریف فرما ہوئے روائلی کے وقت مجاشع بن مسعود کو اپنا خلیفہ مقرفر مایا۔ اور دریائے فرات کی طرف برمضے کا تھم دیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ کونمازوں کی امامت كرنے كے لئے مقرر فرمايا۔

جے سے واپسی کے سفر میں حضرت عتبہ بن غزوان ریج ہے کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عمر ریج ہے کہ مقرد فر مایا۔ جج پر عمر ریج ہے کہ مغیرہ بن شعب کو بصرہ کی ولایت کا حاکم مقرد فر مایا۔ جج پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت عتبہ ریج ہے امیر المومنین سیدنا عمر ریج ہے کہ خدمت

اصحاب بدر

میں اپنا استعفی بھی پیش کیا تھا اور دعا ما تکی تھی یا اللہ مجھے ادھر واپس نہ کر۔ بعد ج کمہ مکرمہ سے بھرہ کی طرف جار ہے تھے کہ بمقام موضع معدن نی سلیم سواری سے محرکر واصل بحق تعالی ہوئے۔

ریرواقعهن کے اجبری میں موا۔ آپ کی عمرشریف ستاون سال تقی ۔ میرواقعه من کے اجبری میں موا۔ آپ کی عمرشریف ستاون سال تقی

ہے نے بھرہ میں ایک خطبہ سنایا تھا جوآج تک محفوظ اور علاء کرام کے طبقہ میں

معہور ہے حضرت خالد بن عمری رضی است خطبہ کو یوں فرمایا ہے۔

حضرت عتبہ ریکھی نے حمر وثنائے رب العالمین کے بعد فر مایا کہ دنیاتہ ہیں ساتی ہے کہ وہ مثل ایک درخت کے کٹ جائے گی اور مثل پرانی جوتی کے بھینک دی جائے گی اور مثل پرانی جوتی کے بھینک دی جائے گی اور مثل پرانی جوتی ہے بھینک دی جائے گی اور مثل پرانی جوگا جس پر رحمت برسائی گئی ہو۔اور تم کو دنیاسے کوچ کرناہی ہوگا جانب ہو زوال مقام کے بس جاؤاس کی طرف نیکی کے ساتھ پھر فر مایا کہ ایک پتر جہنم میں بھینکا گیا اور سترسال جہنم میں رہائیکن جہنم کی تہہ کااس کو پت نہ لگ سکا

كياتهبيل بيرعيب معلوم موتاب كبهنم بمريور موجائي ل

اور فرمایا کہ جنت کی گلیوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ وہ چالیس سال کا راستہ ہے اوراس میں داخل ہونے اور نظنے کا دروازہ نگ ہوگا اور جمع کثیر ہوگا اور جمع کثیر ہوگا اور جمع کثیر ہوگا اور میں نے جوسا تواں مسلمان ہوں و یکھا ہے کہ ہم حضور سید کا نئات رسول النمائی کے ساتھ تھے اور ہمیں کھانے کے لئے کوئی غذانہ ہوتی تھی علاوہ درختوں کے بچول کے ختی کہ ہماری کمریں کمزور ہوگئیں اور موسم سرما آپنچا میں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ایک چادر میں لیلیے جاتے تھے جس سے بچھ حصہ بدن ڈھا نیتے اور پچھ نہ دھا میں اللہ تعالی سے بناہ ما نگا ہوں کہ میں خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا (لیعن حقیر) میں اللہ تعالی سے بناہ ما نگا ہوں کہ میں خود کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا (لیعن حقیر) سے محمول تحقیق نبوت ختم ہوگئی اور اب ان لوگوں کی حالت شاہانہ ہوگئی ہے اور تم کو خودان شاہوں کا تجربہ بعد میں ہوگا۔

## (۲۲۰) حضرت عثمان بن مظعون مهاجر

اور فصل س میں فدکورہ حضرت سائب ری اور دیل میں فدکورہ و نے والے اس فصل س میں فدکورہ و نے والے حضرت قدامہ بن مظعون آپ کے برادران محترم ہیں اور ام المونین سیدہ هصه علیما حضرت قدامہ بن مظعون آپ کے برادران محترم ہیں اور ام المونین سیدہ هصه علیما السلام اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما (اولا دسید ناعمر فاروق وسیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حقیق بہن ہیں۔ آپ سابقین اولین سے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حقیق بہن ہیں۔ آپ سابقین اولین سے ہیں آپ سے قبل مرف تیرہ اشخاص نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ تینوں برادران نے ملک جبش کی ہجرت کی تھی آپ کو سعادت شمولیت غزوہ بدر حاصل ہوئی۔

معرکہ بدرکے متعدد مہاجرین میں سب سے پہلے آپ کا انقال شعبان اس سے بہلے آپ کا انقال شعبان اس سے بہلے آپ کیا مار فن جنت البقیع شریف میں ہوا۔ آپ پہلے صحابی ہیں جو فن ہوئے۔ آپ کی قبر پر نشان کی غرض سے نبی کریم اللہ نے ایک چٹان نصب فرمائی جب واجری میں حضور رسول اکرم اللہ کے صاحبزاد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انقال ہوا تو ان کی قبر آپ کی قبر کے یاس بنائی گئی۔

تب حضور نی کریم الله نے فرمایا:

ٱلْحِقْ سَآخَنَا اصَّالِحُ عُثْمَانُ بِن مَظُعُونُ

ہم سے پہلے گذرے ہوئے صالح عثان بن مظعون سے مل جاؤ۔حضور نی کریم اللہ نے آپ کومردصالح فرمایا:

آپ نے عربحر میں بھی شراب ہیں بی نشر ہیں کیا آپ متی پر ہیز گار ہے دن میں روز و رکھا کرتے اور رات میں قیام فر ماتے ہے۔

### (۲۲۱) حضرت عجلان بن نعمان خزر جی انصاری

آپ کا اسم گرامی تحلان بن نعمان ہے۔ حسب قول ابن سیدالناس اور بقول ابن اللہ کا اسم گرامی تحلان بن محلان کی ابن سیدالناس اور بقول ابن الا میراوابن جرعسقلانی وابوعمر بوسف نعمان بن محلان کھا گیا ہے

آپ قبیلہ بنی زریق کے سید القوم تھے اور برے تصبح شاعر تھے آپ نے حیات و دنیوی حضور سید العالمین مثلاثی اور زمانہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنهم میں انصار مدینہ کی خدمات اسلام کا بیان ایک طویل مشہور تصیدہ میں اکتما ہے۔

اس میں آپ ہی کے اشعار شاہد ہیں کہ آپ نے بدرواُ صد، خندق و بنی قریظہ وخیبر بنونظیر وقتح کمہ وغیرہ کے معرکوں میں شرکت فرمائی۔

معرکہ احدیث حضرت سیدالشہد اء جمزہ ابن عبدالمطلب کی شہادت کے بعد آپ نے ان کی بیوہ سیدہ خولہ بن خیس رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔

### (۲۲۲) حضرت عدى بن أنو زغباخز خزر جي انصاري

حضور سید عالم نی مرم الله فی آپ کواوراو پرفصل ب میں ذکر فرمائے جانے والے حضرت بسید فرق ایوسفیان کے قافلہ کی خبر کیلئے آگے روانہ فرمایا بعد معرکہ بدر آپ حضرات کوشاملین معرکہ شارفرمایا اور مالی غنیمت سے حصہ دیا۔

بعد میں آپ نے اُحد، خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں شرف سعادت حاصل فرمائی سیدنا عمرفاروق فرقانی کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔

( امحاب بدر )

246

### (۲۲۳) حعرت عِمْمُه بن صُمِين فزرجی انصاری

بقول موی ابن عقبہ واقدی وابن عمارہ آپ کا اسم کرامی عصمہ بن تصین ہے الیکن ابوالا سوجلی نے آپ کا اسم شریف عصمہ بن لکھا ہے گوآپ کے داوا کا نام دہرہ ہے سیس منفق بین کہ آپ اور آپ کے برادر کرم خبیل فصل حداور چیاملیل نے غزوہ بدر میں شرف شرکت حاصل فر مایا لیکن بدری صحابہ کی فہرست میں ابن الحق نے آپ کا اسم کرامی داخل نہیں کیا ہے۔

## (۲۲۲) حضرت عُصيمه الاجمى فزر بى انصاري

بدرواً حداور بعد کے تمام معرکوں میں بھی شرف وسعادت شرکت حاصل فرماتے رہے۔ ایام خلافت حعرت امیر معاویہ رہے گھٹی میں آپ کا انقال ہوا۔

#### (٢٢٥) حضرت عَطِيدُو رِه خزر جي الصاري

آپ نے معرکہ بدر میں سعادت شمولیت حاصل فرمائی آپ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

#### (۲۲۲) حضرت عقبه بن عامرفزر کی انعماری

مکہ مکرمہ میں عقبہ اول بیل مشرف بداسلام ہوئے اس طرح سابقین الاولین میں انصار مدینہ منورہ سے ہیں، بدر، اُحد، خندتی اور بعد کے تمام معرکوں میں ہی (معاب بدر) امحاب بدر

سعادت شرکت حاصل فرماتے رہے۔ سن ۱۱ ہجری میں مسلیمہ کذاب مدعی نبوت کے خلاف جنگ بیامہ میں مرحبہ شہادت سے آپ فائز ہوئے۔

# (۲۲۷) حضرت عقبه بن عمان خزر جی انصاری

الب معركه بدر مين بحى اوراحد من بحى شموليت كى سعادت سے نوازے محتے۔

## (۲۲۸) حضرت عقبه بن وبهب خزر کی انصاری

آپ نے حضور رسول کر بھاتھ کی بیعت کرنے اور مشرف بداسلام ہونے کے بعد مکہ مکر مدہی میں اقامت فرمائی۔ آنحضوں مقات کی ججرت کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اس لئے مہاجر انصاری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے بدر اور اُحد کے معرکوں میں شرف سعادت حاصل فرمایا۔

نوف: بعض روا بنول میں ہے کہ معرکہ اُصد میں خود کی کڑیاں رخسار انور رسول اکرم میں جوجم کی تغییں اپنے دانتوں سے آپ نے نکالی تغییں کیکن دوسری تفتہ روا بنول سے آپ نے نکالی تغییں کیکن دوسری تفتہ روا بنول سے بیا گیا کہ وہ کڑیاں حضرت ابوعبید بن الجراح کی انتوں نے کالیں تغییں جنہوں نے کڑیوں کو اپنے دانتوں سے اس قدر زور سے کھینچا کہ سامنے کے دودانت اُوٹ گئے۔

(۲۲۹) حضرت عقبه بن وبهب مهاجر

آپ ایٹے محترم بھائی حضرت شجاع ﷺ جن کا ذکر فصل ش میں ہوا ہے ) کے ساتھ معرکہ میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

امحاب بدر ( 248 )

## (۲۳۰) حضرت عكاشه بن محصن مهاجرا

آپ سابقین مسلمانوں میں سے ہیں آپ ہوئے عالم وفاضل مقے غزوہ بدر میں عین لڑائی میں آپ کی تکوارٹوٹ کئی بہت افسوس کے ساتھ آپ حضور نبی کر پھالی کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے تو آخضور علی نے سامنے پڑی ہوئی مجور کی ایک خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے تو آخضور علی نے سامنے پڑی ہوئی مجور کی ایک خشک شاخ اٹھا کرعنایت فرمائی اور وہ فورا تیز پچکدار تکوار بن می آپ نے اس تکوار کا نام العون رکھا۔ بعدازاں آپ خندتی اور بعد کے تمام معرکوں میں شریک ہوئے اور ای تکوار سے لڑتے رہے۔

عہدِ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ میں جموئے مدی نبوت طلیحہ بن خویلد سے سے خاصلیحہ بن خویلد سے سے میں لڑتے ہوئے۔ آپ کی سے البجری میں لڑتے ہوئے مقام کو انہ میں طلیحہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ کی عمر شریف اس وقت پینتالیس سال تھی۔

حضور سیدالکونین علی نے فرمایا ہے کہ آپ ان سر ہزار مومنوں سے ہیں جو بغیر حساب کے داخل جنت ہول کے اور فرمایا ہے آنحضوں علیہ نے کہ معزت عکاشدان ہیں ۔ حساب کے داخل جنت ہول کے اور فرمایا ہے آنحضوں علیہ نے کہ معزت عکاشدان ہیں ۔ سے ہیں جواللہ تعالی پر کامل تو کل رکھتے ہیں فال نہیں دیکھتے شکونوں کی پرواہ نہیں کرتے۔

آپ کے قاتل جمو نے مرکی نبوت طلبحہ نے اس لڑائی ہیں سخت فکست پائی اور بعد میں داخل اسلام بھی ہوگیا ایک وقت اپنے ایام خلافت میں سیدنا عمر فاروق سے اللہ اللہ محلی ہوگیا ایک وقت اپنے ایام خلافت میں سیدنا عمر فاروق سے اللہ اللہ سے فرمایا:

"میں تھے سے کیسے محبت کروں تو دوصالحین محابہ عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم (رمنی اللہ تعالی عنها) کا قاتل ہے تو طلیحہ نے جواب دیا کہ وہ حضرات میرے ہاتھ سے اعلی مرتبہ (یعنی شہادت) پر فائز ہوئے اور مجھے ان سے کوئی رنج نہیں پہنچا ہوئے میں اڑائی میں مقتول ہوکر جہنی نہیں ہوا۔

## (۲۲۱) حضرت عمارین پاسرمهاجر

آپ ابھین اولین سے گذر ہے ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ سَمیّہ بنتِ خیاط کی والدہ سیدہ سَمیّہ بنتِ خیاط کی والدی اولائی تھیں ابوحذ بھے بن عبداللہ بخزوی کی جن سے حضرت یاس کی ہے والدین حضرت عار کی والدت کے بعد آپ کی والدہ آزاد کردی سی آپ کے والدین محمی قدیم الاسلام سابھین اولین سے ہیں انہیں اسلام کے باعث خت مصبتیں جمیلی رہیں ابوجہل نے آپ کی والدہ سمیدضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہائی پر تیر مارا جس بری اللہ تعالی عنہا کے اندام نہائی پر تیر مارا جس محمد محمد من اللہ تعالی عنہا کے اندام نہائی پر تیر مارا جس محمد کی اور آپ کی والد حضرت یاس کی مطالم کے شکار محمد مطالم کے دکار مطمئن رہاتو آپ کی شان میں سورہ فی کی ۲۰۱ آیت مبارکا نزول ہوا۔ اِلّا مَن اُکُورَهُ مطمئن رہاتو آپ کی شان میں سورہ فیل کی ۲۰۱ آیت مبارکا نزول ہوا۔ اِلّا مَن اُکُورَهُ وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْاِیْمَانِ (پ۳۱) ترجمہ: سوااس کے جوجورکیا جائے اوراس کا دل ایکان پر جماہوا ہو۔ اور حضور فیم صادق رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ حضرت ممار رضی اللہ تعالی عنہ کے گوشت اور ہڈیوں میں ایمان گھسا ہوا ہے۔

آپ نے ملک جبش کی ہجرت فر مائی تھی اور بیت المقدس کی زیارت کا شرف ہمی حاصل فر مایا بدراور بعد کے تمام معرکوں میں آپ حضور سیدالمجاہدین تالی کے ہم رکاب رہے۔معرکہ بدر میں ایک کان کٹ جانے سے آپ زخمی ہوئے۔

حفرت خالد بن وليدسيف الله في من فرمايا كه حفورسيدالكونين الله الله سيسنا كرمايا كه حفورسيدالكونين الله سيسنا كدم من من من وليدسيف الله في الله في الله الله الله تعالى سي بغض كيا الله تعالى الله تعا

سیدناعلی کرم الله وجهدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن جب معرب عار فرائے ہے درِ اقدی سیدناعلی کرم الله وجهدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن جب معرب عارب کی اواز اقدی معنور نبی کریم الله کی کروا خرما کی اواز اقدی معنور نبی کریم الله کی کروا خوان کی اواز کروا جازت عطافر ماتے ہوئے ہوں خطاب فرمایا "مرحبا اے اچھوں سے اچھے"۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امحاب بدر)

حضرت الس في الله من الله من الله تعالى عنه من الله تعالى عنه من الله تعالى ا

حعرت ابن عباس في المنظمة قرمات بين كرسورة انعام كى ايك سواكيسوس آية كريمه أوَمَنُ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُورَ آيمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنُ مَعَلَنَالَهُ نُورَ آيمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنُ مَعَلَنُهُ فِي النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَهُ فِي النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَمُ فِي النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَمُ فِي النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَمُ اللَّهُ مِن النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَمُ فِي النَّامِ ، كَمَنُ مَعَلَمُ اللَّهُ مِن النَّلُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّه

ترجمہ: کیا وہ مردہ تھاتو ہم نے اس کوزیرہ کیا اور اس کے لئے ایک تورکردیا جن سے لوگوں میں چلنا ہے اس جیسا ہوجائے گا۔ جو اند جروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں۔) اس آیة مبارکہ میں مردہ سے مراد کا فر اور زندہ سے مسلمان مراد ہے اور نور سے دین اسلام یا قرآن مجید اور ظلمات یعنی اند جیروں سے مراد کفر ہے۔ میں نور سے چلنے والے سے مراد حضرت یا سر رہے ہیں کہ وہ شریعت قرآن مجید پر تھے اور اند جروں میں رہے والے سے مراد ایوجہل وغیرہ ہیں۔

اور سی اللہ تعالی عند ایک فتنہ میں باغیوں کے ہاتھ شہید ہوں گے چنانچہ حضرت ممارت رسی اللہ تعالی عند ایک فتنہ میں باغیوں کے ہاتھ شہید ہوں گے چنانچہ کواس وقت آپ کی عمر شریف بانو ہے ۱۹ یا تر انو ہوں ۱۳ سال تھی۔ من ۱۳ جری میں جنگ صفین میں لفکر سیدناعلی کرم اللہ وجہہ میں شامل ہوکر اڑتے ہوئے مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ بہ حقیت شہید آپ کو پہنے ہوئے لباس میں اور بغیر شمال فن کیا۔

### (۲۳۲) حفرت عماره بن حزم خزر جی انصاری

آپ کرمہ بیں عقبہ سوم بیل مشرف بداسلام ہوئے۔معرکہ بدر کے علاوہ بعد کے متا وہ بعد کے متا وہ بعد کے متام دوسرے معرکوں بیس بھی شمولیت فرمائی فتح کمہ کرمہ کے دن آپ بن مالک بن

اصحاب بدر ( 251

تبار کے قبیلہ کے علمبردار تھے۔ ۱۲ ہجری میں ہمامہ کی اڑائی میں مرتبہ شہادت سے فائز موئے۔ خود آپ نے بیصد بیث مبارک بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت اتفاقاً آپ ایک قبر سے فیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضور نبی کریم علی نے دیکھ لیا اور فرمایا۔ اَنْوِلُ لَا اُولُونُ فَا حِبَ الْقَبُو (ترجمہ: اتروصاحب قبر کو تکلیف نہ دو۔)
کا تُولُدُونُ صاحِبَ الْقَبُو (ترجمہ: اتروصاحب قبر کو تکلیف نہ دو۔)

# (۲۳۳) حضرت عماره بن زیاد بن سکن اوی انصاری

ابن کلبی نے آپ کو شہداء بدر میں شارکیالیکن ابوعمر وبوسف وابن حجر عسقلانی وغیرہ سب آپ کو شہداء اُحد سے بتاتے ہیں بدر کے چودہ شہداء میں کسی مورخ یا صاحب مغازی نے آپ کو داخل نہیں کیا معرکہ اُحد میں جانبازی سے لڑتے ہوئے چودہ زخموں سے کھائل ہوئے۔ اور جان دے دی۔ وقتِ انقال آپ کا سر حضور سالا راعظم عالم بن اللہ کے قدموں پر تھا۔

سربہ وقت ذرج اپنااس کے زیریائے ہے

ہے بید نعیب اللہ اکبر لوٹے کی جائے ہے
اوپرفسل ذمیں مذکورہ حضرت زیاد کی ہے آپ صاحبزادے ہیں موزمین کہتے
ہیں کہروح پرواز ہونے کے وقت فی الحقیقت ان دوحضرات سے سی ایک کالیمی باپ
کا یا بیٹے کا سرحضور نبی کریم مطابقہ کے قدم مبارک پرتھا۔

## (۲۳۳) حضرت عمروبن ایاس خزرجی انصاری

اوپرفسل رہیں اور نیچ فسل وہیں ندکورہ حضرات ربیعہ اور ودقہ رمنی اللہ تعالی عنها آپ کے مرادران مرکمت معرکہ

بدرحامل فرمائی۔ آپ معرکہ احد میں بھی بعد شرکت وسعادت سے بہرہ ورہوئے۔ حضرت ووقہ ﷺ احد خندق اور مابعد کے تمام معرکوں میں نشکر اسلام میں وافل رہے اورس اا ہجری میں بمامہ کی اڑائی میں شہادت سے فائز ہوئے۔

ابو کی آپ کی کنیت تھی۔ آپ نے بدروا حد کے غزوات میں شرف شمولیت حاصل فرمایا۔

### (۲۳۷) حضرت عمروبن بحوع خزرجی انصاری

آپ انسار کے سرداروں سے تھے آپ کے پیر میں لنگ تھا معرکہ بدر میں شمولیت فرمائی معرکہ احد میں بھی شریک ہوئے احد جاتے ہوئے دعاما گئی تھی:

یا اللہ مجھے محروم گھروا پس نہ فرمانا بلکہ شہادت سے فائز فرمالنگر اتا ہوادا خل جنت ہوں گا اوپرای فصل ع میں فہ کور آپ کے سالے حضرت عبداللہ بن عمرواور فصل خ میں فہ کور آپ کے سالے حضرت عبداللہ بن عمرواور فصل خ میں فہ کور آپ کے خرز ندسعادت مند حضرات خلاد بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ ، ااور آپ میں فہ کور آپ کے خور سیدالکونین میں اللہ تعالی عنہ ، ااور آپ میں فہ کور آپ کے خور سیدالکونین میں اللہ تعالی عنہ ، ااور آپ میں اور آپ کے خور سیدالکونین میں اللہ تعالی میں اللہ ہیں ہوئے حضور سیدالکونین میں اللہ تعالی میں اللہ ہیں ہیں ہے۔

حفرت عمروبن جموع فظی کو جنت میں لنگراتے سرفرماتے دیکھاہے۔

قبل داخل اسلام ہونے کے آپ لکڑی کے بت بنایا کرتے تھے جب آپ قبیلہ فی سلمہ کے نو جوانان نے اسلام قبول کیا۔ ان میں آپ کے فرز عد حضرت معاذ اور معاذ بن جبل وغیرہ رضی اللہ تعالی عنم کے آپ کی غیر حاضری میں ان بنوں کوایک معاذ بن جبل وغیرہ رضی اللہ تعالی عنم کے آپ کی غیر حاضری میں ان بنوں کوایک گڑھے میں کی مینک دیتے تھے۔ جب آپ ان مورتوں کوائل حالت میں ویکھتے سخت افسوس سے فرماتے کہ اگر جھے معلوم افسوس سے فرماتے کہ اگر جھے معلوم ہوکہ کس نے کیا ہے توائل کا حال بھی ایسانی کروں جھے اس نے تبیارا کیا بعد میں جب مررایانی ہواتو آپ نے ایک مورت کے باس ایک توار لئکا دی اور کہا کہ جب مررایانی ہواتو آپ نے ایک مورت کے باس ایک توار لئکا دی اور کہا کہ

امحاب بدر ( 253

اگر پھے میں قدرت ہوتو اپنی حفاظت خود اس تکوار سے کرے۔ مسلمان نو جوانان نے سب ایک مردہ کتا لاکراس مورت کے گلے میں با ندھااور تکوار خود لے گئے۔ اس واقعہ سے حضرت عمروبن جموع کے دل کی آنکھ روشن ہوئی اور آپ بت پرستی ترک فرما کر داخلِ اسلام ہوئے۔

### (۲۲۷) حضرت عمروبن حارث مهاجر

ابونافع آپ کی کنیت تھی آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے مکہ مکر مہ سے ملک بیت حبث کی ہجرت فرمائی تھی معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

## (۲۲۸) حضرت عمروبن حارث خزرجی انصاری

بعض نے آپ کا اسم گرامی عمیر بن حارث بھی لکھا ہے۔ آپ مکہ میں عقبہ سوم میں مشرف براسلام ہوئے۔ بدر واحد کے معرکوں میں لشکرِ اسلام کے ساتھ حصہ لینے کا شرف حاصل فر مایا۔

# (۲۳۹) حضرت عمروبن سُراقه مهاجرٌ

ای فصل ع میں اوپر مذکورہ حضرت عبداللہ بن سراقہ نظیمیہ آپ کے برادرِ مکرم ان دونوں بھائیوں کو بدر، اُحد، خندق اور مابعد کے تمام معرکوں میں حضور سلطان المجابد ا

(امحاب بدر)

#### (۲۲۰) حضرت عمروبن ابوسرح مهاجر

آپ قدیم الاسلام ہیں۔ ملک جبش کی جرت فرمانے والوں میں سے ہیں ابوسعد آپ کی کنیت ہے۔ بدر، اُحد خندق اور بعد کے تمام معرکوں میں حضور نبی کریم اللہ کے ہم رکاب رہے

اس فہرست میں آ کے قصل و میں ذکر کئے جانے والے معزرت وہب ری اللہ جو آپ کے برادر مرم ہیں بدرواحد کئے معرکوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ سن سے برادر مرم ہیں بدرواحد کئے معرکوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ سن ۳۰ جری میں عہد خلافت سیدنا عثمان ری اللہ کا انتقال ہوا۔

### (۲۲۱) حضرت عمروبن طلق خزر جی انصاری ا

ابن عقبہ نے اپنی فہرست بدری صحابہ کرام میں آپ کا اسم گرامی واخل نہیں کیا لیکن تمام دوسرے مورضین متنق ہیں کہ آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔

### (۲۲۲) حضرت عمروبن قبیس خزرجی انصاری

بعض مورضین نے آپ کو اور فصل ق میں ذیل میں جو ذکور ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت قیس بن عمر و بن قیس فرٹ این معرکہ بدر میں شار فر مایا ہے لیکن ابن الحق وابن عقبہ ان دونوں حضرات کی شمولیت معرکہ بدر کے قائل نہیں۔ آپ دونوں باپ اور بیٹے معرکہ احد میں مرتب شہادت سے فائز ہوئے۔متعلق معرکہ احد سب مورضین آپ دونوں حضرات کی شرکت کے معترف ہیں

اصحاب بدد

## (۲۳۳) حضرت عمروبن معاذ اوس انصاري

اوپرفصل س میں ذکرفر مائے مجے ہوئے حضرت سعد بن معاف رضی سیدالاوس کے برادر مار محلے معرکوں میں اپنے برادر عالی مقام کے ساتھ شریک ہوئے اُحد میں بہر تیننیں سس سال ضرار بن خطاب کی ضرب سے شہید ہوئے۔

### (۲۲۲۷) حضرت عمروبن معبداوی انصاری

بعض نے آپ کا اسم گرامی عُمیر بن معبدلکھاہے۔ آپ کی شرکت باسعادت معرکہ بدر کے سب معترف ہیں۔

# (۲۲۵) حضرت عمير بن حرام خزر جي انصاري

آپ کی شمولیت باسعادت کا ذکر واقدی وابن عمارہ نے کیا ہے لیکن ابن الحق اور ابن ابومعشر نے بدری محابہ کرام میں آپ کو داخل نہیں کیا ہے۔

# (۲۲۲) حضرت عمر بن جمام بن جموع خزر جی انصاری

میدان جنگ بدر میں جب حضور الله اعظم مجام بن رسول اکرم الله فی نے الوائی شروع ہوئے سنایا کہ آج جو سحابی شروع ہوئے سنایا کہ آج جو سحابی صابر وشا کر حالت میں شہید ہوا اس کے لئے جنت بھینی ہے تو آپ جواس وقت چند مجور صابر وشاکر حالت میں شہید ہوا اس کے لئے جنت بھینی ہے تو آپ جواس وقت چند مجور صابر وشاکر حالت میں شہید ہوا اس کے لئے جنت بھینی ہوئے ہے ہوئے میں مجمد آج جلد جلد نوش فرمار ہے شے فوراً مجوریں مجھے آج

https://ataunnabi.blogspot.com/

(امحاب بدر)

جنت جائیے جب لڑائی ہوئی بڑے جوش سے دھمنوں میں ممسے اور لڑتے ہوئے خالد ابن اعلم کے ہاتھ سے مرتبہ شہادت یا یا اور حسب تمنا جنت کوسدھارے۔

## (۲۲۷) حضرت عمير بن عامرخزر جي انصاري

آپ کی کنیت ابوداؤر تھی۔ آپ نے بدرواُ مدے معرکوں میں شرکت کی سعادت عاصل فرائی بقول بعض بدر میں آپ نے ابوالیشری عاص بن ہشام بن حارث کوئل کیا اور ابقول دیگر ابوالیشری عاص کافل سیدنا عمر بن الحظاب صفحت کی اور ابقول دیگر ابوالیشری عاص کافل سیدنا عمر بن الحظاب صفحت کی تکوار سے ہوا۔ بدر میں فرشنوں کا جنگ میں شریک ہونا آپ نے اپنی آ کھوں سے دیکھا اور دیکھا کہ مسلم کی تکوار کا فرگ کردن تک چنجے سے قبل کافر کا سرکٹ کر گرجا تا تھا۔

### (۲۲۸) حضرت عمير بن عوف مهاجر

آپ سہیل بن عمرالعامری کے آزاد کردہ غلام تنے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی، ولایت بحرین کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کیلئے صنور نی کے محوسیوں سے جزیہ وصول کرنے کیلئے صنور نی کریم اللہ نے آپ کو مامور فرما کرروانہ فرمایا تھا ایام خلافت سیدنا عمر فاروق کی اللہ میں مدینہ منورہ میں انقال فرمایا۔ آپ کے جنازہ کی نماز سید امیر المومنین حضرت عمر میں منظم نے پڑھائی۔

### (٢٢٩) حضرت عمير بن ابي وقاص مهاجر

حضرت معد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی رضیانی کے جھوٹے بھائی اور ازروئے رشتہ رسول کر بہتائی اور ازروئے رشتہ رسول کر بہتائی کے ماموں آپ سیدہ آمنہ علیماالسلام کے پیارے فرزند تنے ابھی

اصحاب بدر ( 257 )

بچ تھے کہ شوق سے وافل اسلام ہوئے جب لشکر اسلام مدینہ منور ہ سے روانہ ہوا تو آپ چھپتے چھپتے اپنے بھائی حضرت سعد کھٹے کے ساتھ ہوگئے بڑے بھائی نے سوال کیا کیوں چھپتے ہو۔ عرض کیا کہ مجھے شوق شہادت ہے لیکن خوف ہے کہ میری کم عری کے باعث حضور سالارِ اعظم مجاہدین شاید مجھے فوج سے نہ نکال دیں۔ چنانچہ آنحضور قابلتہ کے سامنے بیش کئے گئے تو آنحضور قابلتہ نے فرمایاتم کم عمر ہو والی ہوجاؤ تو آپ زار زار رونے گئے اور مؤد بانہ عرض کیا جھے شریک لفکر اسلام رہنے مجھے شوق شہادت ہے تب حضور نبی کر مہم قابلتہ نے آپ کو لفکر اسلام کے ساتھ جینے کی اجازت دے دی۔ جنگ میں بے جگری سے لڑتے ہوئے کہ کمر مہ کے مشہور پہلوان عمر و بن مادی کے ہاتھ شہید ہوئے اور اپنی مراد پائی۔ وقت شہادت آپ کی عرشریف فقط سولہ سال تھی۔

تین سال ایک ماہ بعد لیعنی شوال سن ۶ ہجری کے غزوہ خندق میں آپ کے قاتل عمر و بن عبد وکوسید ناعلی کرم اللہ و جہدالگریم نے واصل جہنم کیا۔

### (۲۵۰) حضرت عوف بن حارث خزر جی انصاری

ذیل میں فصل میم میں فدکورہ ہونے والے حضرات معاذ ومعوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے برادران محرّم ہیں۔ یہ تینوں بھائی اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی والدہ عفر ابنت عبید کی ولدیت سے زیادہ مشہور ہیں آپ عقبہ اول ودوم میں شرکت سے مشرف ہوئے معرکہ بدر میں آپ اور آپ کے برادر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہید ہوئے تینوں برادران نے اپنے محافظوں میں گھرے ہوئے ابوجہل لعین پربری بے جگری سے حملہ کر کے اس ملعون کو سخت زخمی کیا بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کے اس کی گردن کا فی۔

آمحاب بدر

#### (۲۵۱) حفرت عويم بن ساعده اوى انعماري

عقبه دوم وسوم میں آپ کی شرکت باسعادت رہی بدراحداور خندق کے معرکوں میں شمولیت کا شرف حاصل فر مایا۔ پنیٹھ یا چھیاسٹھ سال کی عمر میں حضور سیدالعالمین متالیق کی عمر میں حضور سیدالعالمین متالیق کی حیات د نئوی میں اس د نیاست عالم جاوادانی کوکوچ فرمایا۔

### (۲۵۲) حضرت عياض بن زبيرمهاجر

قدیم الاسلام۔ آپ نے ملک مبٹی کی ہجرت فرمائی تھی بدر میں شرکت معرکہ کی سعادت حاصل فرمائی سن میں ہور ہیں شرکت معرکہ کی سعادت حاصل فرمائی سن ۲۰۰۰ ہجری میں ملک شام میں آپ کا انتقال ہوا۔

ه فعل غ .... الله الله الله

#### (۲۵۳) حضرت غنام بن اوس خزر جی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں شامل ہونے کا شرف حاصل فرمایا آپ کے مزید حالات نہیں معلوم ہوئے۔

#### (۲۵۳) حضرت فاكه بن بشرخزر جي انصاري

آ کے والد کا نام کسی مورخ نے لسر لکھاہے اور کسی نے پیش سے بھر بھی لکھاہے آپ انے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی۔ آکے مزید حالات معلوم ہیں ہوسکے۔

امحاب بدر

### (۲۵۵) حضرت فروه بن عُمر وخزر جی انصاری

آپ عقبہ سوم میں حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے بدراور بعد کے تمام معرکوں میں بھی حضور رسول کر پم اللہ کے ہم رکاب رہ کرشرکت فرمائی۔ مدینہ منورہ کے مجور کے باغات کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے آنحضوں اللہ نے نے اپ کومقرر فرمایا تھا۔

آپ بہت صحیح حساب سے زکوۃ وصول فرماتے تھے خود ہرسال ایک ہزار وسق (بعنی ساڑھے چارمین) مجبور صدقہ دیا کرتے تھے۔ جنگ جمل میں آپ سیدنا علی من ایس سیدنا علی من تا میں آپ سیدنا علی من تا میں تھا تا میں تا میں تا میں تا میں تھا تا میں تا میں

### (٢٥٢) حضرت قناده بن نعمان اوی انصاری

آپ عقبہ سوم مین شریک ہوکر بیعت اسلام سے مشرف ہوئے انصار میں آپ برے پاید کے عالم تھے۔ معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت کے ساتھ تمام بعد کے معرکوں میں سلطان المجاہدین معلقہ کے ہم رکا ب رہے۔ فتح مکہ مکرمہ کے دن آپ قبیلہ نی ظفر کے علمبردار تھے۔ بدریا احد یا خندق کے معرکہ میں غالب گمان یہ ہے کہ احد کے معرکہ میں آپ کی چیٹم مبارک زخی ہوگئی اور دیدہ باہر آگیا حضور نبی کریم الله الما العاب لگا کر میں آپ کی چیٹم مبارک نے اس کی جگہ آگھ میں رکھ دیا تو آ نکھ تندرست ہوگئی کوئی تفص نہ رہا۔ ایک دستِ مبارک سے اس کی جگہ آگھ میں رکھ دیا تو آ نکھ تندرست ہوگئی کوئی تفص نہ رہا۔ ایک خت اندھیری رات میں جب بجلیوں کے ساتھ آسان خوب برس رہا تھا حضور نبی کریم الله کے ختور میں ہوں'' آخے ضور

اصحاب نبرر . (260

المنافر خبت عرض کیا جفور دھراؤں گا۔ آپ نے فرمایاجب نماز پوری ہوہرے پاس آنا رضاور خبت عرض کیا جفور دھراؤں گا۔ آپ نے فرمایاجب نماز پوری ہوہرے پاس آنا بعد نماز جب آپ خدمتِ انور اقدی میں حاضر ہوئے تو آنحضور علی نے نے آپ کو ایک محمور کی شاخ عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ لے جاؤیہ آگے دی گر اور پیچھے دی گر تک روشنی دے گی چنانچہ اس شاخ سے مثل مشعل روشنی ظاہر ہوئی۔

#### (۲۵۷) حضرت قدامه بن مظعون مهاجرة

اوپر قصل عمیں ذکر کئے ہوئے حضرات عبداللہ بن مظعون، عثمان بن مظعون ، مثل اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ برادرانِ مرم ہیں۔ ان متیوں برادران نے ملک جبش کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ سیدنا عمرابن الخطاب بھی تھے اور بہنوئی بھی سیدنا عمر بھی کہا کہ بہن سیدہ صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ تھیں اور بہنوئی بھی سیدنا عمر بھی کہا اسلام کی اور مشہور صحابی و مفسر قرآن حضرت اور والدہ تھیں ام المومنین سیدہ حضصہ علیہا السلام کی اور مشہور صحابی و مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کے عبداللہ ابن عمر بھی کے۔

اصحاب بدر

# (۲۵۸) حضرت قطبه بن عامرخزرجی انصاری

ابوزیدآپ کی کنیت تھی عقبہ اول میں مکہ کرمہ میں مشرف براسلام ہوئے عقبہ سوم میں بھی حاضری کا شرف حاصل فر مایا۔ معرکہ بدر میں حاضر رہے اور لڑائی کی صفوں کے درمیان ایک پھرکی تھوکر سے زخمی ہوئے معرکہ احد میں بھی تشریف لے گئے اور وہاں نوزخموں سے مجروخ ہوئے۔

بعد کے تمام معرکوں میں شرکت کی سعادت حاصل فرماتے رہے۔ فتح کمہ مکرمہ کے دن آپ قبیلہ بنی سلمہ کے علمبر دار تھے۔

مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے قبیلہ شعم کومنتشر کرنے ہیں مجاہدین کا ایک سریہ صفرین و جری میں آپ کی سرواری میں حضور نبی کریم طابقہ نے روانہ فر مایا۔
ایک سریہ کا میاب رہا کچھ لوگوں کو آپ قید کرکے لائے تھے۔ لیکن حضور رحمۃ اللعالمین علیہ نے قید ہوں کورہا کردیا۔

# (۲۵۹) حضرت قبس بن عمر وخزر جی انصاری

اور فصل ع میں ذکورہ حضرت عمروبن قیس کی ہے آپ فرزندار جمند ہیں اور مشہور صحابی وراوی احادیث کی حضرت انس کی ہے خالہ زاد بھائی ہیں۔
معرکہ بدر میں بقول بعض مور خین آپ کی اور آپ کے والدِ امجد کی شرکت ہوئی اور بقول جمیع مور خین آپ دونوں حضرات شاملین غزوہ احد ہوئے اور دونوں وہاں شہادت کے مرتبہ سے فائز ہوئے۔

[امحاب بدر)

### (۲۲۰) حضرت قيس بن محصن خزر کي انصاري

آپ نے بدرواحد کے معرکوں میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔

### (٢٦١) حضرت قبس بن مخلد خزر جي انصاري

آپ کومعرکہ بدرومعرکہ اوحدیث شرف شمولیت حاصل ہوا معرکہ احدیث مرتبہ شہادت سے بھی آپ فائز ہوئے۔

#### 

### (۲۲۲) حضرت کعب بن بگازخزر جی انصاری

آپ معرکہ بدر میں شرف شرکت حاصل فرمانے کے بعد دوسرے تمام مشاہد میں حضور نبی کر بمطابقہ کے جم رکاب رہے۔

#### (۲۲۳) حضرت کعب بن زیدخزرجی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں شعادت شرکت حاصل فرمائی۔ صفرت ہجری میں واقعہ بنیر معونہ میں جہاں انہتر اصحاب کرام دفوکہ سے شہید کئے محتے۔ آپ اسکیا فریدہ فاللہ کرمہ بینہ منورہ واپس ہوئے متے۔ شوال سن جہری کے معرکہ خندق میں آپ فور فرقعہ شہادت عطا ہوا۔

263)

امحاب بدر

#### 

# (۲۲۳) حضرت لبده بن قبس خزر جی انصاری

فی براور مرم بی آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل معرکہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی آپ کے مزید حالات معلوم ہیں ہوسکے۔ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی آپ کے مزید حالات معلوم ہیں ہوسکے۔

### فعل م ....

# (٢٦٥) حضرت ما لك بن ابوخولي عمر ومهاجر

اور فصل خ میں ندکور حصرت خارجہ بن اوس خزر جی یا عہدِ خلافت سیدنا عثمان معلیظته میں آپ کا انتقال ہوا۔

# (٢٧٧) حضرت ما لك بن وُحشم خزر جي انصاري

آپ کے والد کا نام ڈھن بھی لکھا ہے مکہ کرمہ میں عقبہ سوم میں آپ حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر میں شمولیت سے مزید شرف وسعاوت حاصل فر مائی۔ اس معرکہ میں آپ نے شہیل بن عمرکوقید کیا۔

### (٢٦٤) حضرت ما لك بن ربيعة خزر جي انصاري

ابواُسیدآپ کی کنیت تھی آپ نے معرکہ بدر میں بھی شرکت فرمائی اور بعد کے جمعے دیر مشاہد میں بھی ہمرکاب نبی کریم الله ہوئے تھے یا ایام خلافت ولید بن عبدالملک میں یعنی سن ۸۹ ہجری وسن ۹۱ ہجری کے درمیان یا بمقام مدینہ منورہ سن ۹۱ ہجری میں بہمرائعہتر (۸۷) سال انقال فرمایا۔ ۔مورفین کھتے ہیں کہ تمام بدری اصحاب کرام میں آخری انقال فرمانے والے آپ تھے۔

نوف : او پر فصل ج میں مذکور حضرت جر بن علیک کی انقال ال اجری ہوا ہے ازروئے بیان جمج مورضین لیکن ان کو کی نے آخری انقال فرمانے والے بدری صحابی نہیں لکھا نیز فصل ج میں ہی مذکورہ حضرت جابر بن عبداللہ کی جن کا انقال سن کے متعلق شہادت شرکت غزوہ بدر نہایت ضعیف ہے اگروہ شہادت صحیح مانی جائے تو حضرت جابر بن عبداللہ کی بدری صحابہ میں آخری انقال فرمانے والے ہوئے والے صحابہ فرمانے والے ہوئے والے صحابہ فرمانے والے ہوئے دی مورضین نے انہیں تینوں عقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام میں آخری لکھا ہوئے فقط نہ کہ آخری دنیا سے رخصت ہونے والے بدری صحابی کرام میں آخری لکھا ہوں انقال ایا م فلافت ولیدین عبدالملک میں ہوا۔

### (۲۲۸) حضرت ما لک بن رفاعه فزرجی انصاری

حب تول ابن سیدالناس آپ نے عقبہ سوم میں اور معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی لیکن دوسرے اصحاب سیرومغازی میں کسی نے بھی آپ کا اسم

https://ataunnabi.blogspot.com/

(265)

سرامی نہ عقبہ والوں کی فہرست میں داخل کیا ہے نہ اصحاب بدر کی فہرست میں احتیاطاً ہم نے بینام گرامی داخل کیا ہے۔

# (٢٦٩) حضرت مالك بده عمرومهاجر

اوپرفسل ف میں فرکور حضرت تقف اور ذیل میں اسی فسل میم میں فرکور ہونے والے حضرت مدلاج رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے برادران مرم ہیں ان نینوں برادران سعید نے معرکہ بدر میں شرف سرکتِ حاصل فر مایا۔
سعید نے معرکہ بدر میں شرف سرکتِ حاصل فر مایا۔
آپ سن ۱۲ جری میں بمامہ کی جنگ میں شہادت سے فائز ہوئے اور حضرت میں شہادت سے فائز ہوئے اور حضرت میں منامہ کی جنگ میں شہادت سے فائز ہوئے اور حضرت میں منامہ کی جنگ میں شہادت سے فائز ہوئے اور حضرت میں منامہ کی جنگ میں شہادت سے فائز ہوئے اور حضرت میں منامہ کی جنگ میں عطا ہوا۔

## العاري على العامداوي الصاري المداوي الصاري المداوي الصاري المداوي الصاري المداوي المدا

ینچے ای فصل میم میں ذکر کئے جانے والے حضرت منذر رضی آپ کے محتر م بھائی ہیں ان دونوں حضرات نے غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی۔

# (۱۷۱) حضرت ما لک بن مسعود خزرجی انصاری

اوپر ندکورہ حضرت مالک بن ربیعہ صفیحہ کے پچازاد بھائی اورآپ دونوں حضرات ایک والا دہیں۔ حضرات ایک دادابدن نامی کی اولا دہیں۔ آپ نے غزوات بدر، احد میں شرف شرکت حاصل فرمایا۔

( امتحاب بدر )

266

### (۲۷۲) حضرت ما لك بن تميله اوى انصاري

آپ کے والدکا نام ثابت ہے نمیلہ (اور بینام نملہ بھی لکھاہے) آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ ایٹی والدہ کا نام ہے۔ آپ اپنی والدہ کی ولدیت سے مشہور تھے۔معرکہ بدر میں شامل رہے۔ وسرے سال معرکہ احد میں حاضر ہوکر ورجہ شہادت سے سر بلند ہوئے۔

### (۲۷۳) حفرت مبشر بن عبدالمند راوی انصاری

ذیل میں کنیت والول کی فعل میں مذکورہ ہونے والے معزت ابولیابہ رضی اللہ المعلی ہیں مذکورہ ہونے والے معزت ابولیاب رضی اللہ المعلی میں معرکہ بدر میں شامل ہوکر شہادت سے فائز ہوئے۔

### (۲۷۴) حضرت مُجدر بن ذیاد خزر جی انصاری

آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا اور مجذر لقب تھا لیکن آپ اپنے لقب سے ہی مشہور ہو گئے تنے۔معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

اس واقعہ کی خبرسیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نبی کریم اللے تک پیچی۔ جب حضرت حارث علیہ کہ مکرمہ سے واپس ہوئے حضور نبی کریم اللے سے دریافت مضرت حارث علیہ کہ مکرمہ سے واپس ہوئے حضور نبی کریم اللے سے دریافت فرمایا کہ کیوں این دی بھائی کوئل کیا۔ حضرت حارث علیہ نے افرار جرم کیا اور خود

امحاب بدر ( 267 )

دین اسلام پر قائم رہے کا اقرار بھی کیا اور عرض کیا کہ ایام جاہلیت میں حضرت مجذر میں اسلام پر قائم رہے کا اقرار بھی کیا اور عرف کیا تھا اس لئے آپ نے قصاص میں حضرت مجذر میں کیا کہ شیطان نے بہکا یا اور ور قاء حضرت مجذر میں کون بہا دیے کے لئے بھی تیار ہو کے لیکن آنحضوں اللہ نے یہ عذر نہ مانا اور قصاص حضرت مجذر میں حضرت حارث میں حضرت اور جانہ میں حضرت حارث میں حضرت حارث میں میں مزاقل مطابق حکم قرآن شریف ہوئی ) حضرت حارث بن سوید بن صوید بن صوید بن سوید بن صوید بن صوید بن صوید بن صوید بن صامت بدری اصحاب کرام سے نہیں ہیں۔

# (24) حضرت محربن عامر بن ما لك خزر جي انصاري

وارتطنی نے آپ کا اسم گرامی مُحرِف (بہ وزن مُقیل) لکھا ہے۔ باتی سب
اسحاب مغازی وسیر نے مُحرِ رلکھا ہے بعض نے آپ کے باپ وداداکا نام مالک بن
عامر کر کے برعکس لکھا ہے۔ آپ شریک معرک نبدر ہوئے احد کے معرک ہے گئے تیار
لیکن روائی سے ایک دن قبل قضاء الی سے فوت ہو گئے۔ حضور نبی کریم اللہ نے
آپ کا شارشہدائے اُحدیث فرمایا۔

# (۲۷۲) حضرت تحرِز بن تقلد مهاجرً

آپ کو بدر۔ اُحد خندق کے غزوات میں شرف سعادت شرکت حاصل ہوئی سن ہوئی سنتیں یا ہجری میں غزوہ ذی قردہ میں جوغزوہ عابہ بھی کہلاتا ہے جب عمر شریف سینتیں یا از تمیں سال تھی مسعدة بن حکمہ ڈاکو کے ہاتھ شہید ہوئے۔ اور مسعدة اسی معرکہ میں بعد حضرت ابوقادہ حقیقہ کے ہاتھ جہنم واصل ہوا۔

امحاب بدر ( 268 )

### (٧٤٤) حضرت محمد بن مسلمه اوسي انصاري

آپ نے معرکہ بدر کے بعد تمام دوسرے مشاہد میں شریک ہوتے رہنے کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ عالم فاصل صحابہ کرام میں سے تھے۔ اپنے رضائی بھائی کعب بن اشرف سردار یہود جومسلمانوں کے خلاف قبائل کو ابھار تا تھا آپ نے بمع چار دیگر اصحاب کے جاکراس کو آل کیا۔

غزوہ جوک کے لئے جب حضور نبی کریم اللہ عزم فرما ہوئے تو غیر حاضری کے ایام میں مدینہ منورہ کے حوالی میں آپ کو خلیفہ مقرر فرما یا۔ سیدنا عثان رہے ہے خلاف فتنہ بغاوت میں آپ سب سے الگ رہے۔ جنگ جمل وصفین میں ہمی آپ مطرفین سے الگ رہے۔ جنگ جمل وصفین میں ہمی آپ مطرفین سے الگ رہے۔

سن انتقال میں جب آپ کی عمر سنتر کے سال تھی۔ مدینه منورہ میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں منتقل میں منتقل میں انتقال میں منتقل میں انتقال میں منتقل می

### (۲۷۸) حضرت مدلاح بن عمرومهاج

اوپر فدکورہ جفترت مقف اور حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنها آپ کے برادران
کرم بیں ان بینوں برادران نے معرکہ بدر میں شرف شمولیت حاصل فرمایا۔ حضرت
مدلاج حفظت بعد کے تمام معرکوں میں بھی ہم رکاب حضور سرور کا نئات ملک سے معارت مفترت مالک سن اللہ معرکہ خیبر میں محرم سن کہ ہجری میں شہید ہوئے اور حضرت مالک سن ۱۲ ہجری میں شہید ہوئے۔
ہجری میں بمامہ میں شہید ہوئے۔
حضرت مدلاج ہے ہے۔

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصحاب بدد

### (١٤٩) حضرت مُر عد بن ايوم عدمها جر

ذیل میں فصل کنیت میں ذکر فرمائے جانے والے آپ کے والد امجد حضرت
ابومرید کھی کے ساتھ آپ معرکہ بدر میں شامل ہوئے۔ ماہ صفر س ہجری کے واقعہ
رجیع میں آپ نے شہاوت پائی آپ برے طاقتور تھے۔ کفار قریش جن عاجز
مسلمانوں کو قیز کرتے تھے آپ دیوار پھاند کر وافل قید خانہ ہوکران کور ہافر مایا کرتے
تھے۔ ایک دولت مند زانی عورت نے آپ کو نکاح کا پیام دیا تو آپ نے حضور
تاجدار کو نین آلی ہے سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہ دی بعد سورة نور کی
تیسری آیہ مبارکہ کا اس کے مطابق نزول ہوا۔

آلزانی کاینکے الا زانیة آومشرکة والزانیة کاینکے کھا الا زان اومشرکة والزانیة کاینکے کھا الا زان اومشرک و کورت سے اور بدکار ترجمہ: ''بدکار مرد نکاح نہ کرے کر بدکار یامشرک عورت سے اور بدکار عورت نکاح نہ کرے کر بدکار مرد سے یامشرک سے اور بدکام ایمان والوں پرحرام ہے۔''

# (۱۸۰) حضرت من عن افات مهاجرً

آپ کا اسم شریف عوف تھا اور مسطح لقب۔ آپ اپنے لقب ہی سے مشہور ہو گئے سے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق ضطح اللہ زاد بہن کے فرزند سے۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرکت فرمائی۔ آپ قدرے تنگدست سے توسیدنا ابو بکر صدیق صطحیہ آپ کی امداد فرمائے سے۔ واقعہ الک سیدہ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ علیجا السلام

(امحاب بدر)

ک تشیر میں آپ کی شرکت رہی تو بعد زول آیات مبارکہ سورہ نور کے پہلے دورکوع)

بھک حضور نی کریم اللہ حسب فرمان قرآن مجید (سورۃ نورکی چتی آیۃ مبارکہ) آپ کو

اس کوڑے لگائے گئے۔ سیدنا ابو برصدین حقظہ نے آپ کی مال مدموقوف کرنے کی

قدم کھائی۔ اس سے اللہ عزوج ل سے سورۃ نورکی با بیسویں آیۃ مبارکہ کا نزول ہوا۔

وَ الْاَ اَلَٰ اَلٰہُ اِلٰہُ اَلٰہُ اِلٰہُ اللہُ اِلٰہُ اللہُ اِلٰہُ اِلْمُ اِلٰہُ ال

ا تبسیدنا صدیق اکبر فی نام کا کفاره ادا کیا اور پھرا مداد جاری فرمائی۔

الجمعن نے آپ کا انقال ۲۳۳ ججری عہدِ خلافت عثانی میں بتایا ہے اور بعض نے

ان ۲۳ ججری میں عہدِ خلافت سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم میں بتایا ہے اور لکھا ہے کہ

آپ جنگ صفین میں لفکر سیدناعلی المرتفظی میں داخل تھے۔

آپ جنگ صفین میں لفکر سیدناعلی المرتفظی میں داخل تھے۔

حضرت حاطب ابن الی بلتعہ ﷺ کے اوپر فصل حین فہ کورہ مناقب میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جرم اللہ تعالیٰ کی خیانت وصنور رسول اللہ اللہ کی خیانت تھا اور امت اسلام کی خیانت ہمی تھا۔ باوجود اس کے ان کا عذر گناہ قبول کرلیا گیا اور کوئی سرانہیں دی گئی۔ ان کا جرم غزوہ کہ کرمہ کی تیاریوں کے ایام میں ۸ ہجری میں تھا اور یہ واقعہ افک اس سے قبل شعبان ۵ ہجری میں تھا اصحاب بدررضی اللہ تعالی عنبم اجعین کے حق میں فرمان الی

اِعْمَلُوامًا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَوَجَبَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ

امحاب بدر ( 271 )

ترجمہ: ''(اے اصحاب بدر) تم جو جا ہوسو کئے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے لئے جنت واجب کردی ہے۔''

زول کب ہواہ جمیں تحقین نہیں اور اس ارشاد مولائے کریم میں جنت کی بٹارت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی فرمار ہا ہے مگر بندہ کے حق میں گناہ جو بندہ ہی معاف کرسکتا ہے،

اس کا ذکر نہیں اس سے ثابت ہے کہ حضرت مسطح رضی کواس م کوڑے لگائے مسلم مسلم مسلم مسلم کے وہ سیدہ ام المونین علیما السلام کی جانب سے گناہ کبیرہ کی سزاتھی کہ انہوں نے ایک جھوٹی تہمت کی تشہیر کی اور وہ سزا مطابق بھم الہی تھی۔ حضرت مسطم حصی کے دوسرے گناہوں کی بخشش اور جنت میں مقام کے متعلق کوئی شک کی مخبائش نہیں۔

## (۱۸۱) حضرت مسعود بن اوس خزر جی انصاری

ابوجد آپ کی کنیت تھی معرکہ بدر میں بھی اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی آپ نے شرف وسعادت شرکت حاصل فرمائی۔ بقول بعض آپ نے سن سے جمری کے جمل صفین میں سیدناعلی المرتفی رہائی فوج میں شرکت فرمائی اور بقول بعض آپ کا وصال عبد خلافت سیدناعم فاروق رہیں ہوا واللہ اعلم بالصواب۔

## (۲۸۲) حضرت مسعود بن خُلدُ وخزر جی انصاری

آپ کے والد کا نام خالد بھی لکھا گیا ہے آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل فر مائی۔ سعادت حاصل فر مائی۔ ماہ صفر سن ہجری کے وقعہ بیئر معونہ میں آپ شہادت سے فائز ہوئے۔

(امحاب بدر) . (272

## (۱۸۳) حضرت مسعد بن ربيهمهاجر

قدیم الاسلام حضور رسول التعلی کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل آپ داخل اسلام ہوئے سے قبل آپ داخل اسلام ہوئے۔معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی سن ہو ہجری میں جب آپ کی عمرشریف ساٹھ سال سے کھے زیادہ تھی آپ کا انقال مدینہ منورہ میں ہوا۔

#### (۲۸۴) حضرت مسعود بن زیدخزر جی انصاری

غزوہ بدر میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی مزید حالات نہیں معلوم ہوئے۔

### (١٨٥) حضرت مسعود بن سعد بن قبس بن خالدخزر جي انصاري

آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ اُحد میں شمولیت می سعادت حاصل فرمائی۔ بقول اکثر ماہ صفر سن ہجری کے واقعہ بئیر معونہ میں آپ شہادت سے فائز ہوئے اور بقول دیگر معرکہ خیبر میں سن کے ہجری میں آپ کوشہادت عطاموئی۔ آخر الذکر قول ضعیف ہے۔

(۲۸۲) حضرت مسعود بن عبد سعد

بن عامر بن عدى اوى انصاري ا

آپ کی شمولیت باسعادت معرکہ بدر میں ہوئی محرم من ہے جری کے غزوہ خیبر میں آپ کور تنبہ شہادت نصیب ہوا۔ (امحاب بدر)

# (۲۸۷) حضرت مُصعب بن مُمير مهاجرٌ

قدیم الاسلام ۔ حضور نبی کریم اللے کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل آپ نے اسلام قبول فرایا تھا۔ مکہ مکرمہ کے نوجوانوں میں آپ بہت خوبصورت اور بہت دولتند سے ہیشہ معطر بیش قبت پوشاک زیب تن فرماتے سے آپ عالم وفاضل بھی سے المنظر کی القاری آپ کا لقب تھا معرکہ بدر میں بھی آپ کوعلم برداری لشکراسلام کا شرف بخشا گیا تھا اور جام شہادت نوش فرمانے تک معرکہ احد میں بھی علم آپ کے دستِ اقدیں میں تھا اُحد میں آپ کی شہادت کے بعد سیدناعلی فیان نے وہ علم سنجالا۔

بیعت عقبہ اول کے بعد تبلیغ دین اسلام وہلیخ قرآن مجید وشریعت اسلامیہ کے لئے حضور نبی کریم اللہ نے آپ کو فتخب فرما کر مدینہ منورہ بھیجا جہاں آپ نے حضرت اسعد بن زارہ کی ہے گھر قیام فرمایا اور تبلیغی وتعلیمی فرائض ایسے حسن وخوبی سے انجام دیا کہ حضرت اسید بن حفیر وسعد بن معاذ سرواران خزرج اوس اور کئی دیگر اصحاب آپ کے مبارک وست حق پرست پرقبل ججرت حضور نبی کریم علیات مسلمان ہوئے۔ آپ سب سے پہلے مہاجر مدینہ منورہ ہیں آپ کے بعد حضرات عمار بن یاسر، سعد بن ابی وقاص عبداللہ ابن مسعود بلال ابن رباح۔ عمرفاروق اور بیس دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی ججرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آپ کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آب کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آب کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آب کری جوئی۔ اس کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آب کے بوئی۔ اس کے بعد حضور سیدالعالمین علیم میں آب کری جوئی۔

ابن قمئتہ اللیثی نے معرکہ احد میں آپ کو شہید کیا اسوقت آپ کی عمر شریف چالیس سال تھی کو مکہ مرمہ میں دوسودرہم سے کم قبمت کی پوشاک نہ پہنا کرتے ہے۔ جب آپ شہید ہوئے آپ کے جہم کو ڈھا ہے کے لئے آپ کی چا دراتی کمی نہیں کہ سرسے پاؤل تک جسم ڈھک جائے آخصوں اللیق نے فرمایا کہ سرکو ڈھانپ دواور پیروں سرسے پاؤل تک جسم ڈھک جائے آخصوں اللیق نے فرمایا کہ سرکو ڈھانپ دواور پیروں

امحاب بدر ( 274 )

کی ا ذخر کی پتی سے چھپادواور بعد آپ کے سر ہانے کھڑنے ہوکر آپ کی تعریف میں بیا آیة مبارکہ پڑھی جواس وقت وہاں نازل ہوئی:

مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنَ قَضَىٰ الْمُوْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَن يُنتَظِرُ مَابَدُلُونَهُدِينًا لا

(پ ۲۱ سورة احزاب آية كريمه ۲۲)

ترجمہ: "مسلمانوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں جو اللہ سے عہد کیاتھا وہ سچاکردیا ہیں ان میں کوئی اپنی مدت پوری کرچکا اور کوئی انظار میں ہے اور وہ ذرا بھی نہ بدلےگا۔"

شانِ نزول اس آیت کریمه کابول ہے کہ حضرات عثانِ غنی وعلی ابن ابی طالب وطلحہ بن عبیدالل وسعید بن زید وحزہ ابن عبدالمطلب ومصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنها نے قتم کھائی تھی کہ آگر جہاد کا موقع آئے تو وہ ثابت قدم لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ شہید ہوجا کیں۔ یہ آیة کریمہ ان حضرات کے عہد کی پندیدگی اور ان حضرات کی فضیلت میں نازل ہوئی۔

اس آیتہ کریمہ کی تلاوت کے بعد حضور رسول التعلقی نے فر مایاان شہیدوں کی زیارت کیا کرو۔ ان کوسلام کیا کروشم ہے اس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جان ہے رہیں گے۔ جان ہے رہیں گے۔ جان ہے رہیں گے۔

### (۲۸۸) حضرت معاذبن جبلخورجی انصاری

کہ کرمہ میں عقبہ سوم میں بیعت کرنے والے ستر صحابہ کرام سے آپ ہیں آپ
کی عمر شریف اس وقت اٹھارہ سال تھی اکیس سال کی عمر میں معرکہ بدر میں شرکت
فرمائی اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی حضور سالا راعظم مجامد بن اللہ کے ساتھ رہنے کا

اصحاب بدر

شرف حاصل فرمایا۔ آپ نے حضرت نگلبہ بن عنمہ اور حضرت عبداللد ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنمہ کے ساتھ بنی سلمہ کے بت خانے میں داخل ہوکر تمام بنوں کوتوڑا۔ آپ قاری القرآن بھی تھے اور عالم فاضل بھی۔

حفرت عبداللدابن عمر سی سے دوایت ہے کہ حضور نبی کر پر اللہ نے فر مایا کہ قرآن شریف سیموان چار اصحاب میں کسی سے بعنی (۱) حضرت ابی بن کعب (۲) حضرت عبداللدابن مسعود (۳) حضرت معاذبین جبل بعنی آپ (۴) حضرت سالم مولی ابوحذیف رضوان اللہ اجمعین ۔ اور فر مایا ہے حضور نبی کر پر اللہ اللہ اللہ المحمدین ۔ اور فر مایا ہے حضور نبی کر پر اللہ اللہ اللہ المحمدین امام العماء ہوں گے۔ عبد حیات و نبوی حضور رسول آپ (حضرت معاذ صحیف امام العماء ہوں گے۔ عبد حیات و نبوی حضور رسول کر پر اللہ اللہ اللہ عمل جو چھاصحاب کبار فتوی دیا کرتے تھان میں آپ ایک ہیں (باقی پانچ مفتیوں میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت زید بن فابت، اور حضرت اُبی بن کعب رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین شامل ہیں)

حضور تا جدار کونین تلای نے آپ کو ملک یمن کے علاقہ جند میں قاضی مقرر فرما کر دعا کے ساتھ روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ آپ قرآن شریف شروع اسلام کی تعلیم بھی دیں۔ اور فرائض قضاۃ بھی بجالا ئیں اور زکوۃ بھی عمالوں سے وصول کریں آپ کور خصت فرماتے وقت سرکار دو عالم اللہ نے سوال فرمایا ''اے معاذ! تم قضاۃ کے فیصلے کیے کرو گے۔ آپ نے جواب میں عرض کیا مطابق احکام کتاب اللہ اور اگر کتاب اللہ میں تھم نہ ہوتو مطابق سنب حضور نہی کریم اللہ اور اگر کوئی سنت بھی نہ پاؤں تو عقل سے اجتہاد کروں گا۔ اس جواب پر حضور نہی کریم اللہ نے اور اگر کوئی سنت بھی نہ پاؤں تو عقل سے اجتہاد کروں گا۔ اس جواب پر حضور نہی کریم اللہ نے آپ کی تحسین فرمائی اور فرمایا ' شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے اللہ کے رسول کو ایسی تو فیق عطافر مائی ہے جو پیاری ہے خود اللہ تعالیٰ کے رسول کو۔ اور دعادی اللہ تعالیٰ تعمیم انسانوں اور جنات کے ہر شر سے محفوظ ر کھے اور تمہارے دائیں بائیں آگے بیچے اور نیجے ہر جہت میں تہاری حفاظت فرمائے۔

(اصحاب بدر) . ( 276 )

بہمراڈ تنیں ۳۸ سال سن ۱۸ ہجری میں ملک فلسطین بمقام عمواس جوایک قربیہ ہے درمیان رملہ و ہیت المقدس مرض طاعون سے آپ کا انتقال ہوا۔

عفراء آپ کی والدہ کا نام ہے آپ اور آپ کے دو بھائی لیعنی او پر فعل ع میں ندکورہ حضرت عوف اور اسی فصل میم ذیل میں ندکورہ ونے والے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بھی شریک معرکہ بدرہوئے اپنی مال کی ولدیت سے زیادہ مشہور تھے۔ حضرات عوف ومعوذ دونوں معرکہ بدر میں شہید ہوئے۔ آپ (حضرت معاذ ﷺ نے بعد کے تمام معرکوں میں بھی لفکر اسلام میں شریک رہنے کا شرف پایا۔ آپ نے عقبہ اول میں مکرمہ میں حضور رسول کر پر مقالہ کی بیعت کی تھی بعداذاں عقبہ دوم میں عقبہ اول میں مکرمہ میں حضور رسول کر پر مقالہ کی بیعت کی تھی بعداذاں عقبہ دوم میں بھی شرکت کی مزید سعادت حاصل فرمائی۔

جنگ بدر میں اپنے محافظوں مصاحبوں کے دائرے میں گھرے ہوئے ابوجہل کرآپ نے مثل شیر برجملہ کیاار ابوجہل کا پاؤں پنڈلی سے کاٹ دیا تھی کہ زخی ابوجہل اپنے گوڑے ہا ہے کھوڑے سے گر پڑا عکرمہ بن ابوجہل نے اپنے باپ کے بچاؤ میں جو تلوار ماری تو آپ کے شانہ پر پڑی اور آپ کا ہاتھ کا ندھے سے کٹ کرصرف چڑ سے لگنار ہا تو آپ نے شانہ پر پڑی اور آپ کا ہاتھ کا ندھے سے کٹ کرصرف چڑا اوٹ گیا اور ہاتھ جدا ہوگیا اور آپ ایک ہاتھ سے ایسی زخی حالت میں آخر تک جنگ لڑتے رہے۔ بدا ہوگیا اور آپ ایک ہاتھ سے ایسی زخی حالت میں آخر تک جنگ لڑتے رہے۔ ابوجہل کے کرتے ہی فور آپ کے برا در ان مکرم حضرت معوذ، حضرت وف رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابوجہل پر حزید کاری زخم لگائے اوروہ بیں محافظین کے ہاتھوں تعالیٰ عنہا نے ابوجہل پر حضرت عبداللہ این مسعود کی نے اس مقام پر پہنچ کر شیمہ ہوگے۔ اختام جنگ پر حضرت عبداللہ این مسعود کی نے اس مقام پر پہنچ کر اس وقت تک زندہ زخمول سے کر اہتا ہوا ابوجہل کا سراس کے تن سے جدا کر کے اس کو جہنم واصل کیا۔ ایام خلافت سیدنا عثان غن کے نیم ان ہوا۔ ایک ضعیف روایت یہ بھی ہے کہ آپ معرکہ بدر کے زخمول سے نا نبر نہ ہوئے اور مدند منورہ میں لفکر روایت یہ بھی ہے کہ آپ معرکہ بدر کے زخمول سے نا نبر نہ ہوئے اور مدند منورہ میں لفکر اسلام پہنچنے کے بعدا نقال فر مایا۔

امحآب بدر

## (۲۹۰) حضرت معاذبن صِمَّه خزر جي انصاري

آپ نے فصل خ میں اوپر نہ کورہ آپ کے مکرم بھائی حضرت خراش کے میں سے میں معرکوں میں شرکت ماتھ شرکت معرکوں میں شرکت میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی۔ یوم الحرہ آپ شہادت سے فائز ہوئے

## (۲۹۱) حضرت معاذبن عمروجموع خزرجی انصاری

آپ نے اورآپ کے والد حضرت عمر و کی منقبت اوپر مذکور ہوئی اور آپ کے دوبرادران حضرت خلاد وحضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے شریک معرکہ بدڑ ہونے کی سعادت حاصل فر مائی ہے آپ کے بھائی حضرت خلاد اور والد حضرت عمره رضی اللہ تعالی عنہما کواحد کے معرکہ میں رتبہ شہادت نصیب ہوا۔

(مورخ ابن الحق نے بجائے حضرت معاذ (ابن حارث وعفراء) حظم کے آپ حضرت معاذ بن عمره بن جموع کو ابوجہل پر جملہ کر کے اس کا پیرکا نے والے اور اپنا خمی شانہ معاذ کر ہاتھ جسم سے جدا کر لینے والے لکھا ہے۔ لیکن تمام دوسرے موزعین نے حضرت معاذ بن حارث حظم تے جدا کر لینے والے لکھا ہے۔ لیکن تمام دوسرے موزعین نے حضرت معاذ بن حارث حظم تے جو کر کیا ہے۔

### (۲۹۲) حضرت معاذبن ماعص خزرجی انصاری

بعض نے آپ کے والد کا نام ناعص بھی لکھاہے بدرواُ حد کے معرکوں میں آپ کی شرکت باسعادت ہوئی۔ ماہ صفر سن جمری کے واقعہ بیر معونہ میں شرف شہادت برآپ فائز ہوئے۔

امحاب بدر

### (۲۹۳) حضرت معبد بن عبادخزر جی انصاری

اباحمیصہ یا بخمیصہ آپ کی کنت تھی۔ جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی سعادت حاصل فرمائی آپ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

### (۲۹۴) حضرت معبد بن قبس بن صحر خزر جی انصاری

اوپرفعل ع میں مذکور حضرت عبداللہ بن قیس بن محر رہ اورم مرم بیں۔ دونوں بھائیوں نے معرکہ بدراور معرکہ احد میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔

#### (٢٩٥) حضرت منعب بن عبيد اوى انصاري

آپ کا اسم شریف مُغیت بھی لکھا گیاہے آپ نے معرکہ بدر بیں شرف شرکت حاصل فرمایا۔ آپ کے مزید حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

#### (۲۹۲) حضرت مُغِب بن موف مهاجر

آپ ابن الحمرا کے نام سے مشہور تنے جوآپ کی والدہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے مع والدہ ماجدہ ملک جبش کی ہجرت کی تھی۔ معرکہ بدر میں شرکت کا شرف بھی حاصل فر مایا۔ ۵۷ ہجری میں افھم تر ۸۷ سال کی عمر میں انقال فر مایا۔

اصحاب بدر

# (۲۹۷) حضرت معتب بن قشير اوس انصاري

آپ مکہ مرمہ عقبہ سوم میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بدرواحد کے معرکول میں شرکت فرمائی ،

# (۲۹۸) حضرت مُعتب بن مُنزرخزرجی انفری

مکہ کرمہ میں عقبہ سوم آپ نے بیعت اسلام کی معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔

## (۲۹۹) حضرت معمر بن حارث مهاجر

قدیم الاسلام - داراتم میں داخلہ حضور نی کریم اللہ سے بل آپ داخل اسلام ہوئے ملک جبش کی ججرت فر مائی تھی ۔ بدر، اُحد خندق اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی حضور سالارِ اعظم مجاہدین اسلام اللہ کے ہم رکاب ہوکر شریک ہوتے رہنے کا شرف حاصل فر مایا۔

# (۳۰۰) حضرت معن بن عدى اوى انصاري

اور فعل ع میں ذکر فرمائے میے معزت عاصم فی آپ کے برادر مکرم ہیں۔
کہ مرمہ میں عقبہ سوم میں بیعنب حضور رسول التعالم سے آپ مشرف ہوئے۔ بدر،
اُحد، خندتی اور بعد کے تمام مشاہد میں آنحضوں ایک کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔

اصحآب بدر

# (۱۰۰۱) حضرت مُعُن بن يزيد بن المنس مهاجرٌ

اوپرفسل الف میں مذکورہ حضرت اخلس صطحت جوآپ کے دادا اورفسل یا میں آئندہ ذکر فرمائے جانے دالے حضرت یزید صححت آپ کے دالد کے ساتھ آپ شریک غزوہ بدر ہوئے آپ کے گھر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ کسی دوسرے فائدان کی تین نسل نے اس معرکہ میں شمولیت کا شرف حاصل نہیں کیا۔

ان اس معرکہ میں شمولیت کا شرف حاصل نہیں کیا۔

آپ فنح دمشق کے دفت حاضر تھے۔ بعدہ دمشق میں ایک فساد میں آپ کا خون ناحق ہوگیا۔

### (٣٠٢) حضرت مُعوِّ ذبن حارِث خزر جی انصاری

آپ عقبہ دوم میں حاضر ہونے والوں سے ہیں۔آپ نینوں برا دران کی معرکہ بدر میں شرکت ہوئی جب آپ کے برا در مرم حضرت معاذ رضی ہے کہ لمہ سے ابوجہل کا پاؤں کٹ کر وہ محوڑے سے کر پڑا تو آپ نے اس پر بردی دلیری سے قاطانہ جملہ کیا اور وہیں رفقا ابوجہل کے ہاتھ شہید ہو محتے۔

جنگ کے اختام پر جب قریش بدحواس ہوکر بھاگ کے اور ابوجہل اس مقام پر کر اہتا ہوا پڑار ہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی وہاں پہنچے اور اس ملعون کے سرکوتن سے جدا کر کے واصل جہنم کیا۔ آپ کا یعنی حضرت معود رضی کا قاتل ابوجہل کا باؤی گارڈ ابومسافع تھا۔

## (۳۰۳) حضرت مُعوِّ ذبن عُمر وبن جموع خزر جی انصاری

بقول ابومعشر وواقدی وابن عقبہ وغیرہ آپ نے معرکہ بدر واُحد میں سعادت شمولیت فر مائی لیکن ابن اسلق نے آپ کی شرکت کا کوئی ذکر بی نہیں کیا ہے۔
اوپر فصل ع وخ ، م میں ندکورہ آپ کے والد حضرت عمراور برادران حضرات فلا دومعاذ رضی اللہ تعالی عنہمانے بھی معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فر مائی۔

### (۳۰۴) حضرت مقداد بن اسود بن تعليمهاجر

آپ کے والد کا نام تھابہ البہراوی ہے لین آپ نے اسود بن عبد یغوث کی طرف اس لئے نبیت کرلی کہ قبیلہ بہراء کی ایک لڑائی میں آپ زخی ہوئے اور ہماگ کر مکہ کرمہ پنچ تو اسود نے آپ کوا پی حفاظت میں لیا تھا۔ آپ قدیم الاسلام اور جلیل المرتبہ صحابی اور ان اولین مسلمانوں سے ہیں جنہوں نے پہلے قافلے میں ہجر ہے جش فرمائی۔ ابوسفیان کی جبتو کے لئے لشکر اسلام روانہ ہونے کے بعد جب راہ میں قریش مکہ مکرمہ کے نشکر کی خبر پنچی تو حضور سالا واعظم مجاہدین رسول الشفائی نے اہلی نشکر اسلام سے مشورہ فرمایا کہ آیا آگے بڑھ کر مقابلہ کریں یا مدینہ منورہ واپس ہوں تو بعد تقاریر سید ابو بکر صدیق وسید ناعر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت مقدار رہائی کہ تابعداری کی بیعت یارسول الشفائی ہم نے آپ کے دست اقدی پرآپ کے ہرفرمان کی تابعداری کی بیعت یارسول اللہ اللہ تو مسیدنا موئی علیہ السلام نہیں کہ جب جالوت سے لڑائی کا موقعہ پیش آ یا تو انہوں نے صاف کہددیا" یا موئی علیہ السلام نہیں کہ جب جالوت سے لڑائی کا موقعہ پیش آ یا توانہوں نے صاف کہددیا" یا موئی علیہ السلام ) آپ اور آپ کا اللہ لڑیں ہم لڑنے والے نہیں ہم پیٹھے رہیں گے۔ ہم آپ کے صحابہ کے سامنے پیچھے داکیں باکیں ہرطرف جال

امحاب بدر ( 282 )

نارکرنے والے ہیں حضور عالی جہال بھی تشریف فرماہوں ہم آنحضوط کے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جوکوئی اس مقام تک حضور عالی کا مقابلہ کرے گاہم بے درینج اس دشمن سے سے لڑیں گے۔ چنانچہ حضرت مقداد رہے گئے کے اس جواب سے اور دوسرے محابہ کرام سے ای فتم کے جوابات پاکر حضور سالار اعظم مجاہدین تھا تھے ہم لکٹکر اسلام آگے جائب بدر تشریف فرماہوئے۔ (برک العماد نام ایک موضع کاملک جبش میں ہے)

حضور شہنشہا ہ کو نین طابعہ کے مقرر فرمائے ہوئے چودہ وزیروں اور خاص رفقاء میں آپ بھی ایک ہیں اور حضرت ابو ہریرہ صفی سے روایت ہے کہ فرمایا حضور نبی سے اور حضرت ابو ہریرہ صفی سے روایت ہے کہ فرمایا حضور ان کریم اللہ ہے کہ مجھے فرمان آیا ہے اپنے چار صحابہ سے خاص محبت کرنے کا اور ان کے نام بھی بتائے وہ کون چار محابہ کرام حاضرین نے عرض کیا یا رسول الشمالی وہ کون چار ہیں فرمایا 'دعلی مقداد ،سلمان ، ابوذر (رضی اللہ تعالی عنبم)

سن ۱۳۳۹ جری میں جب آپ کی عمر شریف ستروک سال متنی آپ ایک سیلاب میں دوب کر واصل بحق ہوئے۔ آپ کا جنازہ مدینہ منورہ میں لایا حمیا امیر المونین سیدنا عثمان کی شانہ جنازہ پر معانی۔ آپ کو جنت البقیع میں دُن کیا گیا۔

### (۳۰۵) حضرت مُليل بن وبره خزرجی انصاری

آب نے بدروا صد کے دومعرکوں میں شرف وسعادت شرکت حاصل فرمائی۔

### (۳۰۲) حضرت منذر بن عمر وخزر جی انصاری

عقبہ سوم میں بیعت حضور رسول الدھ کے سے آپ مشرف ہوئے آپ عالم وفاضل متعے اور زبان عرب کے بلند پابیٹی متعے۔ آنحضور علی کے مقرر فرمائے موسے بارہ لقیبوں سے آپ ایک متعے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ اُحد میں بھی سعادت

ابدر

شرکت سے مشرف ہوئے حضور سالا رِ اعظم مجاہدین اللہ نے آپ کو میدانِ اُحدین فوج میسرہ کا سردار مقرر فرمایا تھا۔ صفر س ہجری میں بیئر معونہ کے سردار مقرر ہوئے اور وہاں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ آنحضور علیہ نے آپ کوسیدالشہداء کا ممتاز لقب بخشاء اور اَلْمُغنِقُ لِلْمَوْت بھی فرمایا (لیمنی موت کا فرحت سے استقبال کرنے والا، معانقہ کرنے والا)

# (٢٠٠٧) حضرت مُندِر بن قدامه اوى انصاري

ای فصل میم میں اوپر مذکورہ حضرت مالک بن قدامہ فی آپ کے برادر محترم ہیں۔ دونوں برادران نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

# (۳۰۸) حضرت مُنذر بن محمداوی انصاری

ابو عبدہ آپ کی کنت تھی۔ بدرواُ حد کے معرکوں میں شرف شرکت حاصل فر مایا۔ ماہ صفر سم ہجری کے بئیر معونہ کے واقعہ میں شہادت سے فائز ہوئے۔

# (١٠٠٩) حضرت على بن صالح مهاجرً

سیدنا عمرفاروق ابن الخطاب ریسی کے آزاد کئے ہوئے غلام اور معرکہ بدر میں سب سے پہلے شہید اور باوجود سابق درجہ غلام کے مسلمانوں میں اخوت اور عوام الناس میں مساوات قائم فرمانے والے سیدالانبیا حلاقے سے سیدالشہداء کا معزز ومتاز خطاب و بیں میدان جنگ میں حاصل فرمانے والے آپ تنے۔ قبل طرفین کے صفول میں ادائی شروع ہونے کے جب آپ ایک گڑھے سے پانی پی رہے تنے دسمن کی صفول میں ادائی شروع ہونے کے جب آپ ایک گڑھے سے پانی پی رہے تنے دسمن کی صفول

https://ataunnabi.blogspot.com/

اصحاب بدر) \_\_\_\_\_\_ (284)

ے ایک مہلک تیرجوعامر بن الحضر کی کمان سے لکلاتھا آپ کے حلق میں آکر لگا۔ آپ فورا و ہیں جاں بحق ہوئے۔

سيدالمفسرين حفرت عبدالله ابن عباس في نفسه في الماكمة ب (حفرت مج بن صالح) وحفرات بلال، صهيب ، عمار، خباب، عتبه بن غزوان، عامر بن فهيره واوى بن خولى رضى الله تعالى عنهما كحق مس سورة انعام كي آيت نمبر باون كانزول موار وَكَا تَعْمُ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيّ يُويُدُونَ وَجُهَهُ وَلَا يَصُحُ وَثَام البين رب كانام بكارت بين اس كى رضا جا بيت رب كانام بكارت بين اس كى رضا جا بيت موت انبين دورنه كرور"

شان نزول اس آیة مبارکه کا پچھاس طرح ہے کہ دولتمند کفاری ایک جماعت حضور نی

کریم میلانی کی خدمت میں حاضر ہوئی جب کہ چند بوسیدہ لباس پہنے ہوئے محابہ جمع
شخے۔انہوں عض کیا کہ جمیں الی جماعت میں بیٹے سے شرم آتی ہے۔ یہ دور فرمائے
جائیں کے تو ہم بیٹھیں کے۔حضور محب الفقراء والغرباء والمساکین ملک نے یہ بات نہ
مانی تب اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا اور ان اصحاب کو ذاکر اللہ تعالی کی رضا کے طالب
ہونے والے کی سند اللہ تعالی سے عطا ہوئی اور آنخضور میلانے نے جوان حضرات کو قریب
سے نہ ہٹایا وہ اللہ تعالی نے پہند فرمایا۔

# (۱۳۱۰) حضرت نظر بن حارث اوی انصاری

آپ نے غزوہ بدر میں شرکت باسعادت کا شرف حاصل فرمایا آپ کے حرید حالات نہیں ملے۔

اصحاب بدر

### (۱۱۱۱) حضرت نعمان الأغرّ في بن ما لك بن

تعلبه بناصرم بن فهربن تعلبه بن عُنم خزرجی انصاری

بعض نے آپ کا اسم گرامی نعمان بن الاعرج لکھا ہے یہ یقیناً غلط ہے جیسا کہ آپ کی دعاسے ظاہر ہوجو احد کے معرکہ میں شریک ہوتے وقت ما تکی تھی۔ آپ نے بدر کے معرکہ میں شرکت فرمائی احد جاتے ہوئے دعامائی:

''یااللہ آج غروبِ آفاب سے قبل تو مجھے جنت کی کیاری میں کنگراتے موئے پہنچا۔ (بعنی شہادت نصیب فرما کہ شہیدکو یقیناً جنت میں داخل کرتے ہیں۔)

آپ کی دعامقبول ہوئی۔ اور لڑائی کے میدان میں صفوان بن امیہ کے ہاتھ شہیدہوکر بامرا دراہی جنت الفردوس ہوئے۔

### (۱۲۲) حضرت نعمان بن سنان خزر جی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں بھی اور معرکہ احد میں بھی شمولیت کا شرف حاصل فرمایا۔

# (۱۳۳) حضرت نعمان بن عبد عمر خزرجی انصاری

قصل میں اوپر مذکور حضرت ضحاک کے آپ برادرِ مکرم ہیں دونوں بھائی بدرواُ حد کمعرکوں میں شریک ہوئے حضرت نعمان الجیجیدہ کواحد میں رتبہ شہادت نصیب ہوا۔ اصحاب بدر)

### (۱۳۱۳) حضرت تعمان بن عُصَر اوى انصاري الماس

بعض نے آپ کے والد کے نام کو بجائے ع وص پر زبر کے ع کے بیچے ذیر کے ساتھ میں پر جزم نگایا ہے ساتھ میں پر جزم نگایا ہے (عِض نے ع پر زبر کے ساتھ میں پر جزم نگایا ہے (عَضر) بدر واحد کے معرکوں میں بھی اور بعد کے تمام معرکوں میں آپ نے ہم رکاب حضور سالار اعظم مجاہدین علی ہے دہنے کی سعادت وعزت کا امتیاز حاصل فرمایا۔ فرمایا۔ عہد سیدنا الو بکر صدیق صفی میں ۱۲ ہجری کی سخت جنگ میامہ میں شہادت کا اعزاز بھی حاصل فرمایا۔

### (۱۱۵) حضرت نعمان بن عُمر وبن مُسعود خزر جی انصاری

آپ کومعرکہ بدر میں شرکت کی سعادت کا شرف حاصل ہوا۔ بعدازاں معرکہ اُحد میں شہادت سے فائز ہوئے ابن ایلق نے آپ کا اسم گرا می نعیمان بن عمرواور دادا کا نام نہیں لکھا اس سے بعض کو مغالطہ ہوا ہے کہ آپ وہی نعیمان بن عمرو ہیں جو ذیل میں ۱۳۱۸ شار والے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔

آپ (نعمان بن عمروبن مسعود صفیه ) کو احدیمی شهادت نصیب ہوئی اور حضرت نعیمان بن عمرورضی اللہ تعالی عند معرکد احد کے بعد دوسرے تمام معرکوں میں شرکت فرماتے رہے۔

## (۱۲) حضرت تعمان بن ما لک بن تعلیه بن

# وعدين فهرين بن تعليه بن غنم خزرجي انصاري

آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت کا شرف حاصل فر مایا اور معرکہ احد میں شہادت سے فائز ہوئے ابن الا ثیر اور دیگر مؤرخین کی رائے ہے کہ اوپر ندکور ہ شارہ ااس حضرت نعمان الارج حظیم کا اسم شریف دھرایا گیا ہے گوجدیت کی تیسری پشت میں ایک کے دادا کا نام اصرام لکھا گیا ہے تو دوسرے کے دادا کا نام وعد لکھا ہوا ممکن ہے کہ بیاختلاف غلطی پر جنی ہو۔

## (١١٤) حضرت تعمان بن ابوخزمه اوس انصاري

آپ نے بدرواُ حد کے معرکوں میں شرکت کی سعادت کا شرف حاصل فرمایا۔

## (۱۱۸) حضرت نعمان بن عمروخزر جی انصاری

مکہ کرمہ میں عقبہ سوم میں حضور رسول النظافیہ کے دستِ انورواقدس پر بیعتِ اسلام سے مشرف ہوئے۔ بدراور بعد کے تمام معرکوں میں حضور نبی کر بہالیہ کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل فر مایا۔
ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل فر مایا۔
آپ بڑے ظریف الطبع نے۔آپ کی خوش مزاجی کی گفتار پر آنحضوں ملاہے کو بھی

تبهم آجا تا تفا۔ آپ نے اوپر فصل س میں ندکورہ حضرت سو پیط مہاجر رضی اللہ

(امحاب بدر) . (288

تعالی عندکون ۹ ہجری میں بھرہ کے بازار میں بہ حیثیت غلام مدا قافرو دست کردیا تفا-آب دونول حضرات اس وفت بهسلسلة تجارت سيدنا ابو بمرصديق رضي المنطقة كرماته بقره مخشخ يتف كمانظام معزت سويبط ك ذمه تفاايك وقت جب سيدنا صديق اكبر في المرتشريف فرما تقدآب في معرت موبط في الله سع كمانا طلب كيار حضرت سويبط رضي ينه في منزل يرسيدنا ابوبر صديق رضي الناب كانشريف آورى تك كمان کا انظار کرنے کا فرمایا۔ تب آپ بازار بھرہ میں مجے اور اعلان کیا۔ ہے کوئی خریدار جوا یک خوبصورت حالاک و علندعر بی غلام خریدے کئی خریدار پیدا ہو گئے۔ بات چیت کے بعد دس جوان باکرہ اونٹیوں کے دام پرخرید وفروخت مطے ہوگئی۔ تب آپ نے خريداركومجمايا كربيفلام بهت بى جالاك ب جب مين تمهار عوالدكرون كالجيخ كا کہ میں کسی کا غلام نہیں میں آزاد آ دمی ہوں۔اس کی بات نہ مانتااس کو جکڑ کرلے جاؤ۔ بعدآب نے حضرت سویبط رضی ازار کی سیرے بہانہ سے ساتھ لے جاکروہاں دس باكره اوننيول كے عوض ميں ان كوخريدار كے حواله كرديا۔ حضرت سويط رفظينه نے حیران و پریشان موکر چیخنا شروع کیا که بیکیاظلم ہے میں آزاد مخض موں میں کسی کا غلام تہیں خریدارنے بیہ کہتے ہوئے کہ ہم نے سنا ہے کہتم ایبانی چیخو مے چلاؤ ہے آپ کو ری سے جکر کر مینی لگا۔ات میں سدنا ابو برصدیق رضی ان کو کسی نے خردی اور آپ فوراً وبال تشريف فرما موكر اونتنيول كووايس كرديا \_ اور حضرت سويهط رفي يكيه كور بائي ولوائي جب مدينه منوره واليل مويئ توبير قصه حضور سيدالعالمين متلاقة كوسنايا كميار تو أتخضو وطلقة ا تنا المنے کے دانت نظرا تے تھے۔ ( کتب احادیث میں ای قصد کی اصل راوی ام المومنين سيده ام سلمه بين محرففعيل قصه مين اتنا اختلاف هي كه منداحد مين بيرقصه اور بیان کے مطابق لکھاہے۔ ابن ماجہ میں یمی قصہ بوں معکوس بیان ہواہے کہ حفرت سويبط رضي المنه فروفت كرنے والے تنے به حیثیت نعیمان رضی الله کو چونکه حفرت نعيمان بزيم مهبور مزاح يتعربيان منداحر يحج معلوم موتاب اصحاب بدر ( 289

جہ حضرت نعیمان کے خداق کے اور دونمونے ذیل میں پیش کے جاتے ہیں۔
جب کوئی گوالا دیہات سے مدینہ منورہ میں دودھ یجئے آتا تو آپ فوراً دودھاس
سے لیتے اور حضور نبی کر پہرا تھا کہ کی خدمت انور واقدس میں پیش کرتے کہ یہ ہدیہ ہے جب دودھ کا مالک پسے مانگا تو آپ اس مخص کوآنحضو تھا تھے کی خدمتِ اقدس میں پیش کر کے عض کرتے سرکاردودھ کی قیمت ادافر مائے۔ جب حضور نبی کر پہرا تھے فرماتے کہ میں نے دودھ ہدیہ دیا ہے تو آپ عرض کرتے ''ہاں حضور میں نے ہدیہ بی پیش کیالیکن میرے پاس بیسہ نہیں ورنہ خود دیتا۔ اس پر حضور سید العالمین قالے ہن مالیا کہ نہیں کے دودھ کی قیمت اداکردے۔

ا يك وفت ايك ديهاتي بدو حضور رسول التعليظية كي خدمت انور واقدس ميس حاضر ہوا جب داخل مسجد ہواتو ہا ہرا یک نیزہ تھونک کے اینے اونٹ کو ہاندھا بعض صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ دل جا ہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا ئیں کیا خوب ہوگا ا كرتم اس اونك كومخر كرو\_اس كى قيمت تب حضويط الله الحرمادي كے چنانجه آب نے اونث كونح كرديا بدوجب بابرآيا اورد يكعا توجيخة لكااور فرياد كرنے لگا۔ يامحمد يا محمد يامحمد ي توحضور انور علين بابرتشريف لائے حال ديكھا اور ديافت فرمايا بيرس كافعل ہے۔ حضرت نعمان ﷺ كا نام بتايا كميا-آب ايك كمركضى من ايك كرهي ميم حجيب سے جس بر محبور کی ڈالیاں پڑی ہوئی تھیں ایک مخض نے آپ کا سراغ لگایا اور انگل کے اشاره کے ساتھ بکارایارسول التعلیق وہ بہاں جھے ہوئے ہیں۔حضور انوعلی نے آپ کو وہاں سے نکلوایا آپ کا چہرہ تھجور کی شاخوں سے جوآب برگرے ہوئے تنے غبار سے الود تھا۔حضور سید العالمین ملائے نے دریافت فرمایا کہ کیوں اونٹ حلال کیا تو فرمایا میں نے ان امتحاب کے فرمان کی تعمیل کی جواب حصب سمئے ہیں۔ آنحضور علی اللہ ہنس پڑے اور اینے دسیو مبارک سے شفقت کے ساتھ غبار کوآ کیے چہرے سے صاف فرمایا اوراس اعرانی بدوکواونث کی قیمت این کره سے ادافر مائی۔

اصحاب بدر)

#### (١٩١٩) حضرت نوفل بن تعليه بن عبدالدخرز جي انصاري

ابن الخق نے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام تعلبہ لکھا ہے۔دوسر نے مؤخین نے باپ کا نام تعلبہ اور دادا کا نام عبداللہ لکھا ہے۔آپ غزوہ بدر میں شرکت مؤخین نے باپ کا نام تعلبہ اور دادا کا نام عبداللہ لکھا ہے۔آپ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی اور غزوہ احد میں شہادت کا مرتبہ پایا۔

#### 

#### (٣٢٠) حضرت واقد بن عبدالله مهاجراً

قدیم الاسلام حضور رسول کریم صلی الله علیه واله وسلم کے دارِارقم میں داخل ہوئے سے بالاسلام حضور رسول کریم صلی الله علیہ واله وسلم کے دارِارقم میں آپی ہونے سے قبل آپ نے قبول اسلام فرمایا تھا احدا ور بعد کے ہرا یک معرکہ میں آپی شرکت باسعا دت ہوتی رہی۔

معرکہ بدرسے دوماہ قبل لیعنی ماہ جمادی الثانی سن ہجری میں حضور سیدعالم صلی التّد علیہ والہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جش خطاب کی سرداری مین آٹھ مہاجرین کو وادی شخلہ میں روانہ فر مایا تھا کفار قرایش کی مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔

حضور نبی اکرم علی و مسلمانان مدینه منوره کے خلاف ہرتم کی سازشوں میں مشخول رہنے کی افو ہیں تقییں اس قافلہ مہاجرین میں آپ شامل تفیخلہ کے گاؤں میں وارد ہونے کے بعد قریش کے ایک تجارتی قافلہ جوعراز کی طرف جارہا تھا مہاجرین کا مقابلہ ہو گیا مسلمان مہاجرین بہت دل جلے تھے کہ ہجرت کرتے ہی ان کے گھرومال

امحاب بدر (291)

سب جائداد قریش نے ضبط کر لئے تھے اور ہجرت سے قبل ان پر ہرتم کے ظلم کئے تھے۔اس لڑائی میں حضرت واقد ﷺ نے عمروبن الحضر می کوقل کردیا اور اس لڑائی میں دواشخاص تھم بن کبیان وعثان بن عبداللہ قید کر لئے گئے اور ان کے اونٹ اور سامان بھی مسلمانوں نے اپنے قبضہ میں کرلیا اور مدینہ منورہ واپس ہو کرقید یوں اور مال غنیمت کو حضورہ اللہ کی خدمت انور میں پیش کیا۔

حضرت واقد ﷺ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کسی کافر کوقتل کیا۔ عمروبن الحضر می پہلا کافر ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا اور تھم بن کبیان وعثان بن عبراللہ پہلے قیدی ہیں جو مسلمانوں نے گرفتار کئے اور جو مالی غنیمت اس لڑائی میں حاصل ہوا وہ پہلا مالی غنیمت تھا۔

ظيفه دوم سيدنا فاروق اعظم ضيطنه كعبد خلافت من آب كا انقال موا-

## (۳۲۱) حضرت ودقه بن ایاس خزرجی انصاری

آپ کا اسم گرامی کسی نے ذیے اور کسی نے رہے بھی لکھا ہے وذقہ، ورقہ کثرت شہادت دیے ودقہ ہونا ٹابت کرتی ہے نمبر ۹۲ رہے اور نمبر ۲۳۳ حضرت عمر ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بردران مرم ہیں یہ بھی شریک معرکہ ہوئے۔
آپ نے برر، اُحد، خندق اربعد کے جمیع مشاہد میں شرف وسعادت شرکت حاصل فرمائی۔ سن ۱۴ جری میں بیامہ کی جنگ میں آپ رہ بہ شہادت سے فائز ہوئے۔

## (۱۲۲۲) حضرت ود بعد بن عمر وخزر جی انصاری

آپ نے معرکہ بدر میں اور معرکہ احد میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔

برر (292

#### (۳۲۳) حضرت وبهب بن سعدمهاجر

آپ نے بدر۔ اُحد، خندق، خیبر ومونہ کی لڑائیوں میں شرکت باسعادت فرمائی۔ بیعت رضوان میں بھی شرکت کا شرف حاصل فرمایا جمادی الاول ۸ ہجری میں جنگ مونہ میں رتبہ شہادت سے آپ فائز ہوئے۔

### (۳۲۳) حضرت وبهب بن ابوسرح مهاجر

فصل ع میں مذکورہ حضرت عمرو بن ابوشرح کے براد دِمکرم۔ آپ نے اپنے برادرمحترم کیساتھ بدرواُحد کے معرکوں میں شرکت فرمائی۔

### (۳۲۵) حضرت بانی بن نیاراوی نصاری

ابوبردہ آپ کی کنیت تھی مکہ مکرمہ بیل عقبہ سوم بیں حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے بدراور بدر کے بعد تمام معرکول بیل بھی سعادت وشرف شرکت سے متاز ہوئے۔

## (۲۲۲) حضرت مُبليل بن حميين بن وبره فزرجی انصاري

فعل عمیں فرکورہ آپ کے عرم بھائی حضرت عضمہ رظیفی اور فعل م بیں فرکورہ آپ کے عرم بھائی حضرت عضمہ رظیفی اور فعل م بیں فرکورہ آپ کے چیا حضرت ملیل رضیفی کے ساتھ معرکہ بدر میں آپ کی شمولیت باسعادت ہوئی۔

امحاب بدد

## (سر المعلى المن المعلى فرر جي الصاري

حب قول ہشام ابن کلبی وابن سیدالناس وغیرہ آپ بمع اپنے تین برادران کرم حضرت راشد، رافع، ابوقیس رضی الله تعالی عنهم کے شریک معرکہ بدر ہوئے آپ کے برادر کرم حضرت رافع بھی کورتبہ شہادت نصیب ہوا۔
ابن الحق نے صرف حضرت رافع بی اللہ کی شرکت وشہادت کا ذکر کیا ہے۔
باتی برادران کا ذکر اصحاب بدر جس فیس کیا ہے۔

## (۳۲۸) حضرت بزیدین اطلس مهاجر

آپ مع اینے والد حعزت اغنس اور فرزند حعزت معن رضی اللہ تعالی عنها کے شرکہ معرکہ بدر ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔

## (٢٢٩) حضرت يزيد بن حارث بن قيس بن ما لك خزر كي الصاري

آپ اپنی والدہ محم کی ولدیت سے بزید بن محم کے نام سے زیادہ مشہور سے طعمہ بن عدی کی ضرب سے بوم بدرآپ شہادت سے فائز ہوئے سیدنا حزہ ابن عبدالمطلب رہائی نے فررا آپ کے قائل طعمہ بن عدی کو وہیں واصل جہنم فرمایا۔

امحاب بدر

#### (۳۳۰) حضرت يزيد بن فزام فزر جي انصاري

آپ نے معرکہ بریس شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔ آپے والد کااسم گرامی خذام بھی لکھا گیا ہے اور حرام بھی اور خدار بھی۔

#### (۳۲۱) حضرت يزيد بن رقيش مهاجر

آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔ (مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔)

### (۱۳۲۷) حضرت يزيد بن سكن اوى انصاري

ہشام ابن کلبی سیدالناس نے اصحاب معرکہ بدر میں شارکیا ہے لیکن ابن جمرعسقلانی وابوعمریوسف وغیرہ نے آپ کواور آپ کے صاحبز ادہ حضرت عامر ﷺ کوشہداء أحد بتایا ہے۔ آپ کے دوسر سے صاحبز ادہ حضرت عامر ﷺ یوم الحرہ شہید ہوئے آپ کی دختر اساء رضی اللہ تعالی عنہا بری جلیل المرتبہ صحابیہ گذری ہیں وہ رسولۃ النساء ہوکر حضوط اللہ کی خدمت عالی میں عاضر ہواکرتی تعیں ۔وہ ۱۹۹ جمری میں جنگ برموک میں شمشیر بدست الرتی ہوئی شہید ہوئیں۔

#### (۱۳۳۳) حضرت يزيد بن منذرخزر جي انصاري

مکه کرمه میں عقبہ سوم میں مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر بیں شمولیت کی سعادت حاصل فرمائی۔

آصحاب بدر)

### على اصحابِ كنيت .....

جن اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کا ذکر اس فصل میں کیا جارہا ہے وہ اصحاب کرام اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔

## (۱۳۳۳) حضرت ابوالاعور بن ظلام خزر جی انصاری

آپ نے بدراحد کے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا آپ کا اسم شریف حارث تھالیکن صرف کنیت سے آپ مشہور ہوئے۔

## (۳۲۵) حضرت ابوابوب خزرجی انصاری

آپ کا اسم گرای خالد بن زید تھا۔ تاریخ اسلام میں آپ کو ابوابوب انصاری کے طور پر جانا جا تا ہے۔ مکہ مرمہ میں عقبہ سوم میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بدراور بعد کے تمام معرکوں میں حضور نبی کر پر اللہ ہوئے۔ بدراور بعد کے تمام معرکوں میں حضور نبی کر پر اللہ کے ہم رکاب رہے کا شرف باسعادت حاصل فر مایا۔ جب مکہ مرمہ سے مدنیے طیبہ کو حضور نبی کر پر اللہ کے گر جرت مبارکہ ہوئی اور آپ واخل مدینہ منورہ ہور ہے تھے ہرکو چہ میں انصار دورویہ اپنے اپنے دروازوں پراوب سے کھڑے ہوئی انصار نے جروائی کا اسے مرمی کا اس کے کھر میں قیام کو انوارانیام فرما میں۔ ہرایک انصار نے جو اب دیا کہ میری اوٹنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انوارانیام فرما میں۔ ہرایک کو آپ نے جواب دیا کہ میری اوٹنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جس مکان کیسا منے بیٹے جائے اس گھر کے مالک کی دعوت قیام میں قبول کروں گا۔ چنانچہ اوٹنی جس کی مہار کسی نے نہیں پکڑی تھی چلتے جوش نصیب ابوابوب انصاری چنانچہ اوٹنی جس کی مہار کسی نے نہیں پکڑی تھی چلتے جوش نصیب ابوابوب انصاری

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امحاب بدر ( 296 )

عَلَيْ مَكَانَ كَمَا مِنْ بِيهُ كُلُ تُو آب نے خوش نعیب معزت ابوابوب انعماری بَعْنِیْنَهُ مَكَانَ كُو وَ ابنا مكان تیار ہونے تك قیام گاہ رحمت مقرر فرمایا۔

حفرت ابوابوب انعماری فی کنایان ہے کہ حفور رسول اکرم اللے نے نے کی منزل اینے قیام برکات وانوارانجام کے لئے پندفر مائی اور عرض کی ان کا بالا خانہ میں ر مناب ادبی ہے نہ مانی اور فرمایا کہ ہرروز محابہ کرام اور دوسرے لوگ میری ملاقات كوآياكري كي ميراييج ربناافعنل باكدروز اتفاق سي ماراياني كايرتن الث كيا اور کوہم نے یانی میچ کرنے ہیں دیا فورا اینے لحاف میں کہ وی لحاف ہارے یاس تھا اس یانی کوچوں لیا باوجود اس کے کھے یانی استحضور ملک کے جرے میں ٹیکا اس کے بعد پرہم نے مود بانہ عرض کیا کہ حضور عالی اوپر کے حصبہ میں قیام فرمانا پیند کریں آپ نے ہاری عرض س لی اور حضور نبی کریم کے سامان اویر پہنچانے کا علم فرمایا ، سامان بہت فليل تفاجم اور پہنچا کرخود نیچے کی منزل میں پہنچ محتے آپ کے لئے دن میں کھانا حضرت سعدبن معاذ حعنرت اسيدبن حنيره رضى الذعنها حاضركيا كرتے تتے۔ دات كا كمانا ہم آب كى خدمت من لے جايا كرتے اور جو پس خوردہ بختاوہ كھے ہم كھاتے كھے پروسيوں میں باننے ایک وفت کسی نے آپ کی خدمت وانور اقدی میں کمانا ہدیۃ بمیجا جس میں پیاز وہن محے آپ نے پیاز وہن کی غذا کو ہاتھ نہیں لگایا تو محصائد بیشہ ہوا کہ بیر کیوں؟ مناجات میں رہتا ہوں میرے لئے بیمناسب نہیں کہ بیکھاؤں تم بے تک کھاسکتے ہو۔ پس ہم نے کھایا اور اس کے بعد ہم نے پیاز وہن کے در خت نیس ہوئے۔ م

حضور رسول کریم الله کی جمرت اقدس سے ایک ہزار سال قبل بادشاہ ملک یمن منعقد محمری مداخر محمر مدما منر ہوکر کعبة الله شریف پرغلاف چرمانے کے بعد ایک لاکھتیں ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار بیادہ فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا تیج ایک متنق بادشاہ تقااس نے مدینہ منورہ میں منزل کی اور جارسوعلا دفت لاء اور مکماء کوچ کیا اور

اصحاب بدر ( 297

ن کے لئے چارسومکانات بنوائے اور ہرایک کو ایک ایک لونڈی آزاد کر کے بیاہ دی اوران عالموں، فاضلوں اور حکیموں سے بیعت لی کہ وہ اس مقام سے ہر گرنقل نہ کریں کے جب اس مقام کو یوں آباد کریکا راز دریافت کیا گیا تو کہااس ستی میں اور گھر بنا کر اس خاص مقام میں وہ تشریف فر ماہوں کے جن کا نام درخشاں ہوگا۔ محمطان اورایک خط لکھا سونے کے پانی سے اور اس پر اپنی مہر شبت کی اور وصیت کی کہ جب وہ محمطان خط لکھا سونے کے پانی سے اور اس پر اپنی مہر شبت کی اور وصیت کی کہ جب وہ محمطان خط مقام کی تشریف لا کیں تو یہ میرا خط تم ہویا تمہاری اولادیا اولادی اولاداس حضور عالی مقام کی خدمت میں پیش کرے۔ اس خط کامضمون میتھا میں ایمان لاتا ہوں آپ پر اور آپ کے دین پر تبع نے مدینہ مزورہ سے جانب ہند کوچ کیا اور وہاں اس کا انتقال ہوا۔

جوابل مدینہ حضور اللہ بیان لاکرآپ کے اور اسلام کے انصار ہوئے وہ اول خررج کے قبلول سے تھے اور آنحضور خزرج کے قبلول سے تھے اور سب ان چارسوعلاء و حکما کی نسل سے تھے اور آنحضور مالکہ کا قیام انوارانجام اسی مبارک مکان میں ہوا جو تبع نے بنایا تھا اور آپ کا نزول مبارک اس میں ہونے کی پیشین گوئی کی تھی۔

اصحاب بدر ( 98

حضرت ابوابوب انصاری کی انقال ۵۰ یا ۵۱ جری میں بمقام قطنطنیہ ہوا آپ کا مقبرہ شہر کی دیوار کے متصل ہے وہاں کے لوگ آپ کے وسیلہ سے بارش کی دعامائے ہیں۔

#### (١٣٣٧) حضرت ابوحبًه بن ثابت اوى فزر جي انصاري

آپ کاسم گرامہ ابوئ (ن سے) مجمی لکھا گیا ہے اور ابوطیہ (ی سے) مجی۔
آپ نے معرکہ بدر میں شمولیت کی سعاوت حاصل فرمائی معرکہ احد میں مجی شریک ہوئے اور وہاں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے۔ ذیل میں ذکر کئے جانے والے حضرت ابوطیک کے ابولیک کے دوران حضرت ابوطیک حضرت ابوطیک حضرت ابوطیک حضرت ابوطیک کے دوران کے

#### (٢٣٧) حضرت ابوصبيب بن زيدخزر جي انصاري

آپ کے والد امجد کا نام بعض نے یزید لکھا ہے ہشام بن کلبی نے آپ کوشاملین غزوہ بدر میں بتایا ہے لیکن ابن حجر عسقلانی وحافظ ابو عمر یوسف نے بدری اصحاب کی فہرست میں آپ کا اسم گرامی واخل نہیں کیا ہے۔

#### (٣٣٨) حضرت ابوحد يف بن عنبهمهاجر

جلیل المرتبه محانی شرف وفقل کا مجموعہ تنے اور بلند پابیرعالم تنے۔ آپ اس عتب کے فرزند ہیں جو سردران قریش میں سے تعا۔ اور بہ حیثیت سید سالا رفتکر قریش میدان بدر میں کہ نوعہ میں اسم کرامی مہشم یا ہشم تعالیکن آپ مرف کنیت سے بدر میں کہ نیا تھے آپ کا اسم کرامی مہشم یا ہشم تعالیکن آپ مرف کنیت سے مشہور سے۔ حضور نبی کرم تعلیقے کے دارار قم میں داخل ہونے سے قبل آپ نے بیعت میں داخل ہونے سے قبل آپ دے بیعت میں داخل ہونے سے قبل آپ دیا ہونے سے تھا ہونے سے

امحاب بدر

اسلام کی تغی اور اپنی زوجہ محتر مہسہلہ بنت سہیل بن عمرورضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی۔

بیت المقدس کی زیارت سے بھی آپ شرف یاب ہوئے ملک جبش سے آپ کمہ مرمہ واپس ہوئے۔اس کے بعد مدینہ منورہ کی ججرت فرمائی بدر، احد خندق اور بعد کے تمام معرکوں میں بھی ہم رکا ب رسول اللہ و رہنے کا شرف بھی حاصل فرمایا بدر میں ماہین افواج الزائی شروع ہونے سے قبل آپ کا والد عتبہ اور پچاشیہ اور بھائی ولید نے آگے بردھ کر جب لفکر اسلام سے سی تین افراد سے مبارز طلب کیا تو آپ نے آگ بردھ کر باپ کی گردن مارنا چاہی ۔گرحضور جمۃ اللعالمین اللہ نے فرزند کے ہاتھ سے والد کافل پندنہ فرمایا۔

رسول الله نے ان کو بہ شفقت منع فرمایا پیر مارے پدر کو سے نہ رحمت کو پیند آیا

(حفيظ جالندهري)

سیدنا حزہ ابن عبدالمطلب وسیداناعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تب ان متنوں کو واصل جہنم کیا۔

خاتمہ جنگ کے بعد جب حضور سالا یہ اعظم الشکر مجاہدین ملک نے کشتگان قریش کا معائد فرمایا اور ان کوایک گڑھے میں دفن کروایا اس وقت ان سرمقتولین کفار میں چودہ منتخب سرداران قریش کے نام کیکر مخاطب فرمایا ''اے ابوجہل ، اے عتبہ، اے فلال فلال ۔۔۔ کیاتم نے تمہارے رب کے وعدہ کوسچا پایا میں نے اپنے رب کے وعدہ کوسچا پایا (بعنی لات یا منات یا جبل تمہارے بتوں نے جوتم نے اپنے رب کے وعدہ کیاتھا بچ پایا ) اے گڑھے میں پڑے ہوئے اشخاص تم اپنے نبی کے بہت برے قرابتدار تھے۔ تم نے جمحے جمٹلا یا اور دوسروں نے میری تقدین کی تم نے جمعے میں برے وطن سے نکالا اور دوسروں نے جمعے بناہ دی تم نے میرے مطن سے نکالا اور دوسروں نے جمعے بناہ دی تم نے میرے ساتھ جنگ کی

(امحاب بدر) . (300

اوردوسرول نے میری مددی ۔ اس خطاب میں جب حضورا نوراقد سالیہ نے حضرت ابوحذیفہ کے والدعتبہ کا نام لیا تو حضرت ابوحذیفہ کا چرہ مکدرومتغیر ہوا۔ آنحضو اللہ نے بچھا کیا تہارے باپ کے متعلق تہہیں صدمہ ہوا ہے۔ " تو جواب میں عرض کیا ''یا رسول اللہ اللہ میں ہور باپ بڑا عقمند اور عالم وفاضل تھا مجھے امید تھی کہ ایک دن اس کو اسلام کی ہدایت ہوگی اب مجھے بیافسوس ہور ہاہے کہ وہ کفری حالت میں فوت ہوا۔ " یہ جواب من کر حضور سید العالمین تھا تھے نے حضرت حذیفہ کے حق میں وات ہوا۔ " یہ جواب من کر حضور سید العالمین تھا تھے نے حضرت حذیفہ کے حق میں وعائے خرفر مائی ۔ آپ طویل قد اور خوبصورت تے نظر پھوتر چھی آپ کے سامنے کے دانت باہر نظر آتے تھے۔ ۱۲ ہجری میں جنگ بمامہ میں مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے محر شریف اس وقت جون ۵۲ ہرس تھی۔

## (۳۳۹) حضرت ابوالحسن الانصاري فزرجي

آپ نے عقبہ سوم میں مکہ مرمہ میں شرف بیعت صنور رسول اللہ اللہ عاصل فرمایا معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔ آپ کا اسم کرامی تمیم تھا۔ لیکن آپ اپنی کنیت سے بی مشہور تھے۔

### (۳۲۰) حضرت أبو كنفر بن ما لك خزر كى الصارئ

بعض نے آپ کا اسم کرامی ابوجہ بن مالک خزرجی انصاری بھی لکھاہے اور حافظ ابوعہ بن اید بین فزید کلھاہے مرف ابن سید الناس ابوعہ بن زید بن فزید کلھاہے مرف ابن سید الناس مصنف عیون الاثر نے آپ کو بدری اصحاب میں شار کیا ہے باتی موزمین متنق بیں کہ آپ فرده اُحد بیں شامل متے اور ۱۲ جری میں جنگ بیامہ میں شھادت سے فائز ہوئے۔

ິ301 `

امحاب بدد

### (۱۲۲۱) حضرت ابوخارجه انصاری

معركه بدر میں شركت كاشرف حاصل فرمايا اورمعركدا حد میں شہادت كارتبه پايا

### (۱۳۲۲) حضرت ابوتن يمه بن اوس خزر جي انصاري

اور فصل میم میں فرکور حضرت مسعود بن اوس فرجی آئے برادر محترم ہیں۔آپ نے نہ صرف معرکہ بدر میں شرکت کی سعاوت حاصل فر مائی بلکہ مابعد کے تمام مشاہد میں بھی شرکت کا مزید شرف حاصل فر مایا۔ایام خلافت سیدنا عمان مقربی میں آپاانقال ہوا۔

## (١١٣٣) حضرت ابوخلاق

آپ کا اسم نثریف عبدالرحمٰن بن زہیر عینی ہے۔ ابن جمرعسقلانی نے اپنی تصنیف الاصابہ میں آپ کا اسم کرامی اصحاب بدر میں شار کیا ہے۔ لیکن دوسرے کسی مورخ نے آپ کا کوئی ذکر اصحاب بدر میں نہیں کیا ہے۔

### (۱۳۲۳) حضرت ابودُ جاندُزر بي انصاري

آپ کا اسم مبارک ما لک بن خرشہ تھا گرآپ مرف اپنی کنیت سے مشہور تھے۔
آپ بڑے بہادر جوال مرداوراعلی رتبہ کے محابی تھے۔معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا اور نیز معرکہ اُکھ میں جب لفتکر مجاہدین احد کی جانب چلنے لگا تو حضو مالا دِاعظم لفتکر علی ہے۔ تا یک مکوار دستِ اقدس میں اٹھا کرفر مایا کون ہے جوآج اس

اصحاب بدر ( 302 )

تلوارکاحق اداکرے گا؟ وہ آئے اور مجھے سے تلوار کے ' حضرت ابود جانہ کھی نے آگے بڑھ کر مود بانہ عرض کیا '' یارسول التھا گئے '' اس تلوار کا کیاحق ہے جواداکر ناہوگا؟ '' تو فر مایا آنحضور ہو گئے نے اس تلوار سے کائے وشمنوں کے سرابیا کہ وہ سر نیچ کریں'' تب حضرت ابود جانہ کھی نے عرض کیا '' یارسول الٹھا گئے بہتلوار مجھے عطا ہوانشاء اللہ اس تلوار کاحق میں اداکروں گا'' تلوار لے کرآپ ناز سے اکر کر چلنا سجانۂ وتعالی کو چلنے گئے تو حضور ہو گئے نے فر مایا ''اے ابود جانہ (کھی ) ایساتن کر چلنا سجانۂ وتعالی کو جرگز پندانہیں ۔ إلا الی جنگ کے موقع پر میدانِ جنگ میں حضرت ابود جانہ کھی نے ہواں روز شہید اس تلوارکا خوب حق اداکیا۔ آپ حضرت مصعب بن عمیر کھی کے جواس روز شہید ہوئے۔ حضور سالا یہ اعظم مجاہدین اسلام سیالی پر حملہ آوروں کی مدافعت میں ڈ نے اس مونے دعور سالا یہ اعظم مجاہدین اسلام سیالی پر حملہ آوروں کی مدافعت میں ڈ نے در ہے۔ دوسور سالا یہ اعظم مجاہدین اسلام سیالی پر حملہ آوروں کی مدافعت میں ڈ نے در ہے کومتعدزخموں سے گھائل ہوتے رہے۔

محرم کہ جمری میں جنگ خیبر میں بھی تشریف فر ماتھے۔ وہاں کے قلعہ اُئی پر جب
حملہ ہواا درایک بیبودی پہلوان نے مبارز طلب کیا تو آپ نے مقابلہ کیا اور بے نظیر
کمال وشجاعت سیاس کوئل کیا اور فلک ہوس نعرہ تحبیر کے ساتھ بڑی دلیری اور پھرتی
سے قلعہ کے دیوار پر چڑھ گئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔

ا اجری میں عہدِ خلافتِ سیدنا ابو بکر صدیق میں مسلیمہ کذاب کے خلاف جنگ بیامہ میں شریک ہوئے اور وہاں بہت حضرت وحش بن غرب وحضرت عبداللہ بن زیداس جوٹے مری نبوت کوئل کرنے کے بعد آپ خودشہا دت سے فائز ہوئے۔
آپ کی زندگی کا ایک مشہور دلچیپ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ نے حضور سرور کو نین منطقہ سے عرض کیا کہ دات بستر پر لیٹنے کے بعد آپ نے مثل چکی پینے کے یامثل کوئین مائے سے عرض کیا کہ دات بستر پر لیٹنے کے بعد آپ نے مثل چکی پینے کے یامثل شہد کی کھی اڑنے کے ایک آواز سنی اور بجلی کی ماند چک بھی دیکھی توانیا سرا شاکر نظر دوڑ ائی توضی میں ایک اونچا ساکالاسا یہ دیکھا جب اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو مثل خار پشت یایا اور اس نے آپ کی جانب آگ کی چنگاریاں پھوئیس تب صفور دسول کر پھوٹا گئے۔

اصحاب بدر

متلات نفر مایا '' تیرا کھر آبادر ہے ابود جانہ' اور کاغذ قلم دوات طلب فر مائی اور سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے ہاتھ سے کھوایا۔

بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمَ ط

هِلْذَا كِتَابٌ مِنْ مُحْمِدٍ رَسُولِ رَبِّ العَلَمِيْنَ بِالَّى مَنْ فَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعَمَارِ وَالزَّوَّارِ اللَّا طَارِقَا يَطُرَقَ بِخَيْرِ اَمَّابَعُد فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمُ فِى الْعَمَارِ وَالزَّوَّارِ اللَّا طَارِقَا يَطُرَقَ بِخَيْرِ اَمَّابَعُد فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمُ فِى الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِنْ تَكُنْ عَاشِقًا مَرُلِعًا اَوْفَاجِرًا مُقْتَحَمًّا فَهِلَا كِتَابَ اللهِ الْحَقِي سَعَةٌ فَإِنْ تَكُنْ عَاشِقًا مَرُلِعًا اَوْفَاجِرًا مُقْتَحَمًّا فَهِلَا كِتَابَ اللهِ يَنْطَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ بِالْحَقِي إِنَّا كَنَّا تَسْتَنْسَخَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ يَنْطَقُ وَاللّهِ وَمُلْنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اتَرَكُ اصَاحِبِ كِتَابِي هِلَاوَ اللّهُواالِي وَمُلْنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اتَرَكُ اصَاحِبِ كِتَابِي هِلَاوَ اللّهُواالِي وَمُلْكُولُ اللّهِ وَلَاحُولُ وَلَا قُولَا عَمْ اللهِ وَلَاحُولُ وَلَا قُولَ عَمْ اللهِ وَلَاحُولُ وَلَا قُولَ عَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيم فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللّهُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيم

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان ہے نہا یت رخم کرنے والا ہے۔ یہ کتوب ہے طرف سے محمد علیقہ کے جو رسول رب العالمین کے اس دروازہ فوکنے والے چور کے نام پس خیریت سے چلا جاسعت کا جمیں آپ سمیں حق ہے خواہ تو عاشق ہویا حریض یابد کار ظالم ہمارے مابین حقوق بیں اللہ تعالیٰ کا نوشہ تم پر اور تم پر حق بولانا ہے۔ ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے کر لکھ رہے ہیں اس تحریر والے صاحب کو چھوڑ دے اور بتوں کو پوجنے والے اور اللہ کے سوا دو سرا بھی اللہ مانے والے (یعنی مشرک) کی طرف چلا جا، اس کے (یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہر چیز فافی ہے سواس ذات کے اسکا تھم ہے اور اس کی طرف پھر جاؤ گئی اللہ کے وقم ن بینی گئی گئی اللہ تعالیٰ کے پس تیرے لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے پس تیرے لئے اللہ تعالیٰ میں ہے اور وہ سننے اور جانے والا ہے۔

(امحاب بدر)

حضرت ابودجانہ فرایا کہ وہ کمتوب اقدی کیا اپنے کمراورسرہانے رکھا رات کا پچھ حصدامن سے گذرا پھروہی چیخے والے نے کہا: اے ابودجانہ (فرای تب میں رات کا پچھ حصدامن سے گذرا پھروہی چیخے والے نے کہا: اے ابودجانہ (فرای تب میں نے جواب دیا کہ میں ان کلمات کو ہرگز نہ اٹھاؤں گا بجر تھم حضور اللہ اللہ اس جن کی آہ زاری میں سنتارہا خی کہ فجر ہوئی اور میں نے اپنی نماز فجر اواکی حضور رسول کر پہلے کے ساتھ اور میں نے جن سے گفتگو کا حال سایا تو آخضو والے نے فرمایا: اے ابودجانہ! قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں سایا تو آخضو والے نے فرمایا: اے ابودجانہ! قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قیامت تک یہ جن عذاب میں جتلار ہیں گے۔

### (٣٢٥) حضرت ايوسترة بن ايوريم مهاجر

آپ حضور رسول کریم افضل واکمل انحیاۃ والصلاۃ والتسلیم کے پھوپھیرے ہمائی

یعنی سیدہ برہ بنتِ عبدالمطلب کے فرزند ہے۔ آپ کے والدکانام ابورُ ہم تھا۔

آپ سابق الاسلام ہیں۔ آپ نے ملک جبش کی ہجرت فرمائی تھی۔ بدر، احد اور بعد

کے تمام معرکوں میں آپ حضور سالا راعظم مجاہدین علی کے ساتھ شرکت کا شرف بھی حاصل فرمایا آپ کا انتقال عہد خلافت سیدنا عثمان رہے تھی ہوا۔

#### (٢٣٢) حضرت الوسكمة بن عبدالاسدمهاجر

آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ آپ صرف کنیت ابوسلمہ سے ہی مشہور تھے۔ آپ
کے والد کا نام عبدالاسد تھا۔ اور آپ کی والدہ کا سیدہ برہ بنت عبدالمطلب۔ اس طرح
آپ او پر متصل ذرکورہ ابوسرہ نظاف کے حقیق بھائی تھے۔ اور آنخصوں ملک کے نہ صرف
میو پھیرے بھائی تھے بلکہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ بھی سابقین الاولین سے بیں

(امحاب بدر)

آپ گیار ہو یں مسلمان ہونے والے تھے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ملک عبش کی ہجرت فرمائی اور بعد پھر مکہ مرمہ واپس تشریف لائے ۔ حضور سید العالمین اللہ تعالیٰ عنہا اور نضے بچے حضرت سلمہ کے بعد جب آپ مع اپنی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نضے بچے حضرت سلمہ کے جاتہ ہوئے کے حضرت سلمہ کے جاتہ ان والوں نے ان کے بچے حضرت سلمہ کی ہجرت کے لئے لئط تو ابوسلمہ کے خاندان والوں نے ان کے بچے حضرت سلمہ کی ہوئے کہ بھرت کے لئے لئط تو ابوسلمہ کے خاندان والوں نے ان کے بچے حضرت سلمہ کی ہوئے کہ وجہ ہم لیجانے نہ ویں گئے تم یہ ہوئے جھین لیا کہ بچے کو جو ہمارے خاندان کی نسل ہے ہم لیجانے نہ ویں گئے تم اللہ تعالیٰ عنہا کو زیروتی روک لیا آپ یوں بیوی بچہ کی جدائی پرصبر فرماتے ہوئے راو اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اللہ یا اور راو رسول اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ ہو گئے ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اس مقام تک تشریف لیجائی جہاں وہ شو ہرسے جبراً جداکر کے روک کی گئی تھیں ۔ اور آہ زاری کرتی تھیں ۔ آخر اس بی بی بی کی روزانہ آہ زاری نے ان کے اور ان کے بچہ کے زاری کرتی تھیں ۔ آخر اس بی بی بی کی روزانہ آہ زاری نے ان کے اور ان کے بچہ کے دونوں خاندانوں کو مجبور کیا کہ ان کو روائی کی اجازت دیں۔

حضرت ابوسلمہ کی شرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فر مایا ورمعرکہ احد میں بھی شرک شرک کا شرف حاصل فر مایا ورمعرکہ احد میں بوی عشجاعت سے لڑتے ہوئے کئی زخم کی ہے آٹھ ماہ بعد بعنی جمادی الآخر ۳ ہجری میں ان زخمول کے اثر سے رائی جنت ہو کے حضور دریتیم نبی کریم آلئے نے آپ کی زوجہ طاہرہ مطہرہ ام سلمہ بنت ابوا میہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فر مایا اور آپ کی اولا دسلمہ وعمر وفرزندان اور زینب درہ وختر ان کی پرورش فرمائی۔

جب حضرت ابوسلمہ صفح انقال ہواتو سیدہ امسلمہ صفح کہا کہ مسلمانوں میں ابوسلمہ صفح کہا کہ مسلمانوں میں ابوسلمہ صفح کے حضور علیہ کی جانب میں ابوسلمہ صفح کے حضور علیہ کی جانب سے بہلے ہجرت کرنے والے نتھے۔

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ ایک وقت اپنے شوہر (حضرت)

اصحاب بدر ( 306 )

ابوسلمہ ﷺ سے باتیں کررہی تھیں کہا کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی فخص موت کے بعد جنت میں جاتا ہے اور اس کی بیوہ ، دوسرا نکاح نہ کرے اور وفات پائے اور جنت میں جائے تو دونوں کے اللہ تعالی جنت میں ملاتا ہے۔

پس میں عہد کرتی ہوں کہ آپ کے بعد شادی نہیں کروں گی۔ اور آپ بھی میرے بعد شادی نہیں کروں گی۔ اور آپ بھی میرے بعد شادی نہ کریں تو حضرت ابوسلمہ ضطن فر مایا کہتم میری ایک بات نہ مانوگ ۔ توجوا بیا فرمائے میں آپ کی بات ضرور مانوں گی تو حضرت ابوسلمہ نے فرمایا اگر جھے پہلے موت آجائے تو تم ضرور نکاح کر لینا اور دعاما تی ۔

''یااللّٰدمیرے بعد تو ام سلمہ (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا) کو مجھے ہے اچھا شوہر بخش جواس کو بھی نہستائے اور بھی رسوانہ کرے۔''

بعدال کے جب حضرت ابوسلمہ ﷺ انقال ہواتو سیدہ ام سلمہ نے کہا مجھے کون شوہر ملے گا جوحضرت ابوسلمہ سے بہتر ہوگا بعدام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضور سیدالکا ئنات متالیقہ سے ہوئی۔

روزِ محشرابِ دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ لئے ہوئے سب سے پہلے پیش ہونے سب سے پہلے پیش ہونے والے (حضرت) ابوسلمہ (رضی اللہ تعالی عنه) ہوں سے اور اپنے بائیں ہاتھ میں اعمال لئے ہوئے سب سے پہلے پیش ہونے والا ان کا کافر بھائی اسود بن عبدالاسد ہوگا۔

اصحاب بدد

## (١٣٧٤) حضرت ابوسكنط خزر جي انصاري

آپ کا اسم گرامی اُسیرہ بتایا گیا ہے لیکن آپ کا نسب ذکر نہیں کیا گیا ہے آپ خزرجی قبیلہ بنی عدی سے تھے۔ آپ نے نہ صرف معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی بلکہ بعد کے تمام معرکوں میں شریک ہوکر مزید شرف سے ممتاز ہوئے۔

### (۳۲۸) حضرت ابوسنان مهاجرط

آپ کا اسم شریف وہب بن چھن ہے اور آپ اوپر فصل عربیں ندکورہ حضرت عکاشہ رہائے ہوئے ہوئے ہمائی ہیں اور ان سے ہیں سال عمر میں بڑے تھے معرکہ بدر میں آپ کی شمولیت باسعادت رہی ۵ ہجری کے بنی فریظ کے محاصرہ میں آپ کا انقال ہوا۔

اور یہ بھی سب مؤرخوں نے لکھاہے مقام حدیدیہ میں بیعت الرضوان ایک سال میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے آپ تھے۔ چونکہ بیعت رضوان ایک سال بعد لیعنی ۲ ہجری کے آخر کا واقعہ ہے توضیحین کی حدیثوں میں بیعت رضوان میں سب سے اول بیعت کرنے والے جو بدری صحافی ابو سنان بن وہب بتائے گئے ہیں۔ بیغالبًا دوسرے ہیں۔

مؤلف ''اصابہ' ابن حجر عسقلانی کا قول ہے کہ حضرت ابوسنان وہب بن محصن (بردار حضرت عکاشہ) وحضرت ابوسنان بن وہب رفیق عنہم دوم جدا صحابی ہیں اور دونوں بدری اصحاب کرام سے ہیں۔

اصحاب بدر ( 308

### (۱۳۷۹) حضرت الوشخ فزرجي انصاري

آپ کا اسم گرامی اُئی بن ثابت بھی لکھا گیا ہے اور بعض نے آپ کو بن ا ثابت بھی لکھا ہے۔ آپ مشہور شاعر رسات ماب علی حضرت حسان بن ثابت رہے۔ کے بھائی یا بھتنے تھے۔

آپ نے بدرواحد کی لڑائیوں میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔ واقعہ بئیر معونہ میں ہمری میں شہادت سے فائز ہوئے۔

#### (۳۵۰) حضرت ابوص مهزرتی انصاری

آپ کا اسم مبارک قیس تھا آپ نے صرف معرکہ بدر میں سعادت شمولیت حاصل فرمائی بلکہ مابعد کے تمام مشاہد میں ہم رکاب حضور رسالت ماب علیہ الصلوق السلام ہوکرا تنیازی شرف وسعادت حاصل فرمائی۔

#### (۱۵۱) حضرت ابوضیاح اوی انصاری

آپ کا اسم گرامی عمیر بن ثابت ہے مرکنیت ہی سے مشہور تھے آپ نے بدراُ حد
خند ق کی لڑا نیوں میں سعادت شرکت حاصل فر مائی بیعت رضوان لمس بھی آپ کو
حاضری کا شرف ملا۔ کہ بجری میں خیبر کی لڑائی میں بھی تشریف فر ماتھے۔ وہاں تکوار کی
ضرب سے آپ کے سرکی کھو پڑی شق ہوکر آپ شہادت سے فائز ہوئے۔
اوپر خدکور ابوحبہ رضی تھا پ کے برا در مکرم ہیں۔

اصحاب بدر

## (۲۵۲) حضرت ابوطلح فرزری انصاری

آپ کا اسم گرای زید ہے۔آپ جلیل المرتبہ صحابی گذر ہے ہیں۔آپ کی نشانہ باز اور بڑے شکاری تھے کہ مکر مہ میں عقبہ سوم میں آپ مشرف بداسلام ہوئے اور اس شب حضور سیدالکو نین اللہ نے نے جو بارہ نقیب مقرر فرمائے ان میں آپ ایک ہیں۔آپ سیدہ ام سیدہ ام سیم والدہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے نہ صرف معرکہ بدر میں آپ نے شرکبیت کی سعاوت حاصل فرمائی بلکہ بعد کے تمام معرکوں میں ممرکہ بدر میں آپ نے شرکبیت کی سعاوت حاصل فرمائی بلکہ بعد کے تمام معرکوں میں ہم رکاب حضور سالا یا عظم مجاہدین اسلام اللہ کے اس بنے کا مزید شرف بھی حاصل فرمایا۔ جنگ احد میں جب و یکھا کہ وشن حضو اللہ پہنے کر وہاں اپنے تیروشن کی طرف چلانے کے اور وشن کے تیروں سے اپنے سینہ کو ڈھال بنایا اور حضور نبی کریم اللہ سے عرض کیا گئے اور وشن کے تیروں سے اپنے سینہ کو ڈھال بنایا اور حضور نبی کریم اللہ سے عرض کیا گئے اور وشن میراخون میراخون ہے آپ کی جان میری جان ہے۔

حضرت انس فی سے روایت ہے کہ جگر حنین کے وقت حضور سالار اعظم معاہدین اللہ فی سے روایت ہے کہ جگر حنین کے وقت حضور سالار اعظم مجاہدین اللہ نے اعلان فر مایا کہ جو کسی کا فرکونل کرے اس کو مقتول کے تمام اسلحہ جات بخشے جائیں گے۔حضرت ابوطلحہ نے اس روز ہیں کفار کو واصل جہنم کیا اور سب کے زرہ تکوار برجی نیزے تیر کمان وغیرہ انعام میں حاصل فر مائے۔

حفرت انس کھی ہے دوسری روایت ہے کہ ججۃ الوداع میں جب حضور سیدالعالمین علیہ نے سرمنڈھوایا تو سیدھے جانب کے آ دھے سرمبارک کے بال حضرت ابوطلحہ کھی کوعنایت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جاکران مبارک بالوں کوتمام صحابہ کرام میں ایک ایک یا دو دو کرکے تقسیم کریں اور باتی آ دھے سرکے مبارک بال حضرت ابوطلحہ کھی کا کی کا دو دو کرکے تقسیم کریں اور باتی آ دھے سرکے مبارک بال حضرت ابوطلحہ کھی کا کی بخش دیتے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

(اصحاب بدر)

آپ کی وفات اس بھری میں مدیند منورہ میں ہوئی۔آپ کی عمر شریف ستر سال تھی۔امیر المحنین سیدناعثمان حصی نے آپ کے جنازہ کی نماز برد معائی۔

### (۳۵۳) حضرت ابوقتیل اوی انصاری

آپ کا نام جاہلیت میں عبدالعزیٰ تھا جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو حضور سیدالانبیا حقاقہ اللہ یوم الدین نے آپ کا اسم شریف عبدالرحمٰن عددالا دان رکھا۔ آپ اپی کنیت ابو تھیل سے مشہور تھے۔ آپ بدر، اُحد اور مابعد کے جمیع معرکوں میں حضور سالارِ اعظم مجاہدین اسلام علیہ کے ہم رکاب شریک ہوتے رہے۔ ۱۲ ہجری میں جنگ یمامہ میں شہادت سے فائز ہوئے۔

### (۲۵۴) حضرت ابوقاده فزرجی انصاری

آپ کا اسم شریف حارث بن ربعی ہے لیکن آپ کنیت سے مشہور تھے فارس رسول آپ کا خطاب تھا بعض مورخین نے آپ کو بدری اصحاب میں شار کیا ہے ابن اسحان عقبہ نے آپ کو اصحاب بدر میں شامل نہیں کیا ہے۔ بعد معرکہ بدر بھی آپ تنام دوسرے معرکوں مین شریک ہوتے رہے۔

خود آپ کا بیان ہے کہ رہے الاول ۲ ہجری میں غقوہ ذی قرد کے دن (جوایک پانی کا مقام ہے مابین مدینہ منورہ وخیبر) حضور انور مقالطة کی تظرمبارک مجھے پر پردی تو شفقت سے دعادی ' یا اللہ اس کے چرہ میں برکت عطافر مااور نیز بالوں میں اور نیکی بخش اس کے چرے میں' تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیک وسلم) آپ کے چرہ انور میں بھی نیکی عطامو۔ بعد آپ نے محصے سے دریافت فرمایا'' کیاتم نے مسعدہ انور میں بھی نیکی عطامو۔ بعد آپ نے مجھے سے دریافت فرمایا'' کیاتم نے مسعدہ

امحاب بدر

(مسعدہ ڈاکوؤں کا سردار تھا جومدینہ منورہ کے چراگاہ سے ایک صحابی کو جو اونٹوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ قبل کر کے مسلمانوں کے اونٹ چرا کر لے گیا تھا اس کا پیچھا مقام ذی قر دیک خود حضور تاجدار کو نین علیہ نے مع ایک جماعت صحابہ کرام کیا۔ مسعدہ مقابلہ کیا اور مارا گیا اس کے ساتھ ڈاکو فرار ہو گئے۔ سب اونٹ مسلمانوں کومل کئے) میں نے عرض کیا '' ہاں''

پھرآپ نے فرمایا" تمہارے چہرے پریہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا" ہے ایک تیرکانشان ہے جو مجھے لگا" آپ نے فرمایا" قریب آؤ" میں قریب ہوا تو حضور انور اقدس مثلاث نے جو مجھے لگا" آپ اطہر ومعطر اس پرلگایا اس کے بعد مجھے کوئی مارکانشان اورکوئی چوٹ نہرہی۔

شعبان ۸ ہجری میں حضور سیدالعالمین قلط نے پندرہ مجاہدین کا ایک سریہ ملک نخد میں آپ کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا کہ بنو غطفان کے ارادوں کی خبریا کیں کہ اس قبلہ نے اس سے قبل چند بار مسلمانوں پر حملہ کیا ہوا تھا۔

## (۳۵۵) حضرت ابوليس خزرجي انصاري

فصل راء مہملہ وہائے ہوز میں ذکر کئے مجتے ہوئے برادران حضرت رافع وہلال رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آپ نے حسب قول ہشام ابن کلبی وابن سیدالناس معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی لیکن حسب قول ابن الحق ان چار برادروں میں حضرت رافع شریک معرکہ بدر سے جہال ان کوشہادت نصبب ہوئی۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

312

امحاب بدر

#### (۲۵۲) حضرت ابوكبده مهاجر

آپ کاسم گرامی سلیم تھاصرف کنیت سے آپ مشہور تھے۔ آپ نبی کر پیم اللہ کے آ آزاد کئے ہوئے غلام تھے نہ صرف معرکہ بدر میں بلکہ بعد کے ہرایک معرکہ میں نبی کریم مثالہ کے ہوئے علام تھے نہ صرف معرکہ بدر میں بلکہ بعد کے ہرایک معرکہ میں جس مثالہ کے ہم رکاب، رہے کا اعزازی شرف حاصل فر مایا۔ جمادی الثانی ۱۳ ہجری میں جس مفاق کے ہم رفاروق کے گھند نے خلیفۃ اسلمین کا حلف اٹھایا آپکا انتقال مدینہ میں ہوا۔ دن سیدنا عمر فاروق کے گھند نے خلیفۃ اسلمین کا حلف اٹھایا آپکا انتقال مدینہ میں ہوا۔

### (١٥٤) حضرت الولباب بن عبدالمنذ راوى انصاري

آپ کا اسم گرامی اکثر نے رفاعہ بن عبدالمنذ رکھا ہے۔ اور بعض نے بیر بن عبدالمنذ رکھا ہے۔ اور بعض نے بیر بن عبدالمنذ رکیا آپ کنیت ابولُبا بہ سے مشہور ہیں۔ مکہ مرمہ میں عقبہ سوم میں مشرف به اسلام ہوئے۔ آپ معرکہ بدر کیلئے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے لیکن راستہ میں مقام روحا سے حضور سالا راعظم مجاہدین تاجدار مدین الله نے آپ کو مدینہ منورہ واپس روحا سے حضور سالا راغظم مجاہدین تاجدار مدین الله فلیفہ مقرر فرمایا۔

بعد جنگِ بدرآپ کوشاملین جنگ میں شارفر ماکر مال غنیمت سے حصہ عطافر مایا۔
اس طرح ذوالحج ۲ ہجری میں غزوہ سویق کے وقت بھی حضورانوراقد سے اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ مقررفر مایا تھامعر کہ بدر کے بعد بجزغزوہ سویق کے احداور تمام دوسرے معرکوں میں ہم رکا ب حضور رسالت ماب ملک دار سے کا شرف حاصل فرمایا۔
فق مکہ کرمہ کے دن آپ قبیلہ بن عمر دبی عوف کے علمبردار سے او پرفصل میم میں ذکر فرمائے کے ہوئے حضرت مبشر شہید معرکہ بدر کے برادر کرم سے۔
فرمائے کے ہوئے حضرت مبشر شہید معرکہ بدر کے برادر کرم سے۔
بنوقر بظہ کے یہودیوں کی مسلمانوں سے متواتر عہد مین کے باعث غزوہ خندق بنوقر بطہ کے یہودیوں کی مسلمانوں سے متواتر عہد مین کے باعث غزوہ خندق

محاب بدر)

کے فور اُبعد ارشاد وی سے حضور تا جدار کو نین طبیع نے ذی قعدہ ۵ ہجری میں بنوقر بظہ کا محاصرہ کیا تو عاجز ہوکر یہود یول نے حضرت ابولیا بہ ضیفیکو جو بنوقر بظہ کے حلیفوں سے متعے بلوایا کہان کی وساطت سے ملح کی کوشش کریں۔

حضرت ابولیایہ طی انہیں کہا کہ مہیں اب صلح نہیں حاصل ہوگی ۔حضور رسول کر پیمالی نے اپنی گردن پر انگلی پھیر کر بتایا) تمہارے لئے بیر الیمی آل کی سزا ٹھان لی ہے بعد گھروا پس ہوتے ہوئے دل میں سخت پشیمان ہوئے کہ ریہ میں نے کیا کیا۔حضور رسول الشعافیہ کا ارادہ ظاہر کرنا بیرتو میں نے خیانت کی ہے اللہ تعالی ہے بھی اور آنحضوں اللہ ہے بھی پس توبہ کی اور مسجد نبوی ملاقعہ میں حاضر ہوکر ما بين مصلى حضور نبي كريم الليلة ومكان سيده عائشه صديقة عليها السلام اسيخ آب كوايك ستون سے باندھ لیا اور اعلان کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہواور قبولیت کی وحی نہ آئے میں ستون سے اس حالت میں بندھارہوں کا اور کھانا یاتی سب ترک كرديا۔ قضائے حاجت كے لئے اور نمازوں كے اوقات ميں آپ كى بيثى آپ كو کول دین تھی۔سات دن بہ حالتِ فاقہ اس طرح بندھے رہے تی کہ عقی طاری ہوجاتی تھی۔حضور حبیب رب العالمین الله نے فرمایا کہ ابولیا بہنے اپنا معاملہ براہِ راست الله تعالیٰ کے حضور پیش کیا ہے اس لئے اس میں میرا دخل نہیں ہوسکتا۔ وہ اگر مجھے کہتے تو میں ان کی تو بہ کی قبولیت کے لئے دعا کرتا۔ سات دن کے بعد آپ کی توبہ قبول ہونے کی وی نازل ہوئی۔

یہ خبرجن اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اللہ ہے ہی وہ دوڑ کر حضرت لبابہ کی ہے ہی ہیں کہتے اور مبار کباد بال پیش کیں آپ نے شکرالہی بجالاتے ہوئے کہا کہ میں اس ستون سے نہیں نکلوں کا تا وقتیکہ حضور نبی کریم اللہ تشریف لاکر مجھے اپنی زبان درفشان سے وہ وجی نہ سنا کمیں اور اپنے دستِ اقد س سے مجھے نہ کھولیں چنا نجہ آنحضور اللہ نے خود وجی سنا کرستون سے کھولا۔

امحاب بدر ( )

جس ستون سے آپ نے خود کو پاندھ لیا تھا وہ اسطوات ابولہابہ (یعنی ستون حضرت ابولہابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے نام سے آج تک مشہور ہے۔ مسجد اقدس کی ہمتازہ تغییر کے وقت معماروں نے منبرومسلی نی اللہ وصدود روضة الجنة وجمع ستون اس مقام پرقائم کے ہیں۔

جہال عمارت نبوی اللہ میں وہ پہلے تھے ترکی سلطان عبدالجید خال کی بنائی ہوئی موجودہ عمارت مبداقدس کے حصہ میں تا حال اس ستون کا نشان باتی ہے اور اس ستون سطی کی جگہ جوستون سٹک سرخ اب موجود ہے اس پر اسطوانہ لبابہ کے حروف کندہ ہیں۔اس ستون مقام قبولیت تو بہ عاصیاں مانا گیا ہے۔

حفزت لبابہ رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی کو بیشرف حاصل ہے کہ جمیع محابہ کرام میں ان کا اکیلا نام ہے جو مسجد اقدی کے روضۃ الجنۃ میں اس طرح چودہ صدیوں سے روشن ہے۔

(نوٹ: یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو اوپر فصل میم میں حضرت مسطح رضیانی کے مناقب میں ہم نے بیان کیا ہے۔ حضرت مططح رضیانی کا جرم شعبان ہجری میں تھا اور حضرت ابولبا بہ حضیان کا جرم ماہ ذی قعدہ یا ماہ ذوالجہ ہجری میں تھا۔ اور معرکہ بدران واقعات سے تمن سال قبل رمضان انجری میں تھا۔

متعلق اصحابِ بدرارشادالی کی وی کہتم جو چاہوکرومیں نے تہہیں بخش دیا ہے تہہارے لئے میں نے جنت واجب کردی ہے کب نازل ہوئی تحقیق نہیں اگر واقعہ بنوقر بظہ کے قبل ہی بید وی نازل ہوئی تھی تو حضرت ابولبا بہ صحیح کیا باوجود ایسی مبارک بنوقر بظہ کے قبل ہی بید وی نازل ہوئی تھی تو حضرت ابولبا بہ صحیح کیا باوجود ایسی مبارک بنارت الی کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کی تو بی کا کہ کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کے اپنا تو بہ پیش کرنا اور اس کی قبولیت تک سخت نفس کی تو بی کرنا اور اس کی تو بی کست کی کرنا اور اس کرنا اور اس کی تو بیت تک سخت نفس کی کرنا اور اس کی تو بی کرنا اور اس کی تو بیت کی کرنا اور اس کی تو بیت کرنا اور اس کی تو بیت کرنا اور اس کی تو بیت کرنا اور اس کرنا اور اس

اغلب تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسطح اور حضرت ابولہا بہ جیسے اصحاب سے متذکرہ لغزش صادر ہونے کے بعد ہی ارشادِ اللی متعلق اصحاب بدر نازل ہوا ہوگا۔

## (۳۵۸) حضرت ابوشی مهاجراً

آپ کااسم شریف سوید بن مخشی ہے۔ آپ صرف کنیت سے مشہور تھے۔ آپ نے معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

#### (۳۵۹) حضرت ابوم عدمها جرا

آپ کا اسم گرامی کنانہ بن حصین یا حصین بن کنانہ تھالیکن آپ صرف کنیت سے مشہور تھے۔ آپ نے مع اپنے فرزند دلبند حصرت مرجد رضی ایک معرکہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل فرمائی۔

حضرت مرفد رہی عہدِ حضور نبی کریم اللہ میں ماہ صفر ہم ہجری میں ہوم رجیع شہادت سے فائز ہوئے۔ آٹھ سال بعد ۱۲ ہجری میں عہدِ خلافت صدیق جنگ یمامہ میں حضرت مرفد حقیق مرتبہ شہادت سے فائز ہوئے تھے۔

## (۳۲۰) حضرت ابومسعود البدرى خزرجى انصاري

آپ کا اسم گرامی عقبہ بن عمرو ہے۔لیکن آپ فقط کنیت سے مشہور تھے چونکہ کنیت کے ساتھ البدری لگا ہوا ہے۔۔ اس لئے بعض مؤرضیں نے آپ کو اصحاب غزوہ بدر میں شارکیا ہے۔

اکثر مؤرخین نے آپ کومعر کہ بدر میں شرکت کا ذکرنہیں کیا ہے۔سب متفق ہیں کہ آپ نے عقبہ سوم میں بیعت رسول کریم علی کے کا شرف حاصل فر مایا۔ اور اُحد اور

https://ataunnabi.blogspot.com/

(اصحاب بدر) . (

مابعد کے تمام معرکوں میں آپ کی شرکت باسعادت رہی آپ کے انقال کی تاریخ ومقام میں بھی مؤرخین میں اختلاف ہے۔

بعض نے آپ کا انتقال ایام خلافت سیدنا عمر ﷺ میں مدینه منورہ بتایا ہے اور ابعض نے بینہ منورہ بتایا ہے اور ابعض نے بمقام کوفیہ میں ہجری میں ایام امارت مغیرہ میں لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### (١٢٦) حضرت ابولمليل بن الازعراوي انصاري

آپ نے بدر واحد کے معرکوں میں شرف وسعادت شمولیت حاصل فرمائی

## (٣٢٢) حضرت ابوتيهم اوى انصاري

آپ کا اسم گرامی ما لک بن میمان ہے آپ عقبہ دوم میں مشرف بہ اسلام ہوئے عقبہ دوم میں مشرف بہ اسلام ہوئے عقبہ سوم میں مکر رحاضر خدمت انو بطائے ہوئے اور جو بارہ نقیب حضور نبی کریم میں ایک عقبہ سوم کہ بدر میں شرکت کا علیہ نے اس وفت مقرر فرمائے ان میں آپ بھی ایک بیں معرکہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل فرمایا۔

بقول بعض آپ کا انقال حضور رسول التعلیقی کے دنیوی حیات کے ایام میں ہو ا۔ اور بقول بعض آپ کا انقال ۲۰ ہجری میں ہوا اور بقول اکثر آپ جنگ صفین میں سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہے اور شہادت نصیب ہوئی۔

### (۳۲۳) حضرت ابواليسر خزرجي انصاري

آپ کا اسم گرامی کعب بن عُمر و ہے آپ صرف کنیت سے مشہور ہے آپ مکہ مکرمہ میں عقبہ سوم میں مشرف بداسلام ہوئے معرکہ بدر میں نثر کت کا نثرف حاصل فر مایا کفار اصحاب بدر ( 317 )

قریش کاعلم جوغریر بن عمیر نے سنجالاتھا آپ نے چھین لیا آپ بست قد ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ (حضور علی ہے کہا) موٹے اور بھاری جوان عفرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ (حضور علیہ کے بچا) موٹے اور بھاری جوان عفے۔ آپ نے حضرت عباس رضی کہ بحالتِ قیدہ حضور سالا رِاعظم مجاہدین علیہ کے پیش کیا در عرض کیا ہیں نے ان کوقید کیا ہے۔

حضرت عباس علی ایک گھوڑے پرسوارسفید بوش جوان نے قد کیا تو حضرت ابوالیسر علی ہواں نے ہی قد کیا تو حضرت ابوالیسر علی ہے دوبارہ عرض کیا ''یارسول الشفائی ! میں نے ہی ان کوقید کیا ہے'' تو آنحضور علی ہے فرمایا چپ رہووہ ایک معزز فرشتہ تھا جس نے ان کوقید کیا''

آپایک دوسرے صحابی کے قرضدار تھے۔ جب قرض خواہ تقاضہ کے لئے آپ
کے دروازہ پرآیا اور آواز دی تو آپ نے لونڈی سے کہا کہ وہ کہے کہ صاحب خانہ اس
وفت نہیں ہیں۔ قرض خواہ نے آپ کی آواز پہچان کی اور بیکہ کر میں نے آپ کی آواز
پہچان کی ہے باہر تشریف لائے۔ آپ کو باہر طلب کیا جب آپ باہر آئے اس نے
یوجھا کہ آپ کو کیا ہوا کہ ایس بات بنائی ؟

آپ نے فرمایا کہ تکی ہے تو قرض خواہ نے کہا'' تشریف لے جائے آپ پرمیرا
کوئی قرض نہیں ہے کیونکہ میں نے حضور مخیر صادق رسول التعلیقے سے سناہے کہ
جوابیخ قرضدار کو تک حالت میں پائے اور وہ قرض معاف کردے تو یوم محشر وہ اللہ
تعالیٰ کے سامیہ میں رہے گا۔ یا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطافر مائے گا۔

اَللَّهُمَّ آدِمُ دِيْمَ الرِّضُوانِ عَلِيهِمُ وَامِدُنَا بَالْاَسَرَارَ الَّتِي اوْدَعْتَهَالَدَيْهِمُ (امِين) ر المحاب بدر ( 318 )

## سخت وثمن برفتح بإن كانسخه

ایک طبق میں بانوے ۹۲ مجوریا چھوہارے اور دوسرے طبق میں تین سوتیرہ کھجوریا چھوہارے اور دوسرے طبق میں تین سوتیرہ کھجوریا چھوہار نے سے حساب سے رکھ کرصفے میں بتلائے سے ہوئے طریقہ کے مطابق کھلے جنگل یا میدان یا خشک کھیت میں ختم شریف اصحاب بدر رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پڑھیں۔ اختا م ختم پر کھڑے ہو کر تین بار دشمن کا تصور کرتے ہوئے دشمن کی طرف ایک ایک مٹھی ریت یا خاک جواس زمین پر ہو:

بفضل رسول الله مَلْنَظِيْهُ وبفضل والَّذِيْنَ مَعُهُ فِي الْبَدُرِ شَاهَبِ الْوَجُوهُ الْوَجُوهُ الْوَجُوهُ

کہتے ہوئے زور سے پھینکیں انشاء اللہ تعالی وشمن ذلیل ورسوا ہوگا۔ اگروشمن پر فتح چاہنے والا خودختم شریف نہیں پڑھتا مگر دوسرے سے پڑھویا ہوتو اختیام ختم شریف پر تمن بارریت یا خاک دشمن کا تصور کرتے ہوئے:

ہردفعہ کہتے ہوئے خود سینکے نہ کہ ختم شریف پڑھنے والا تھجوریا چھوہارے اپنے سیچ دوستوں مین ومعصوم بچوں میں تقسیم کریں۔

> بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ طَ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّحُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويَم

## نسخرنوشل اصحاب بدر

رضُوَانُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلْيَهِم اَجُمَعِيْنَ وَنَفَعَنَا بِحُبِّهِمُ فِي الْدَّارَيُنَ طَ ایک طبق تھجوریا چھوہاروں کا پیش رکھ کر فاتچہ بروح اقدس واطہر وانور وسید الخلمين سلطان المجابدين قاتل المشركين مبيدالكافرين اخاتم النبين شفيح المذنبين يرهيس بعداعوذ وبسم الله يرح كرسب حاضرين مجلس أستغفو الله المعظيم تنن بار ﴾ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَنْنَ بَارَ حَسُبِيَ اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ تَنْنَ بَار يرْضِين , بعد میرمجلس با کوئی حافظ قرآن سورة انفال کی تلاوت کرے بعد سورة کا فرون ایک بار سورة اخلاص تنين بارسورة فلق ايك بارسورة والناس ايك بارسورة فانخدايك بارسورة بقری کی پہلی یائج آیات شریفہ (آلم سے اُکٹِک مُمُ المُفْلِحُون کک )ایہ الكرس اورسوره بقره كا آخرى ركوع (لِلْهِ ما في التلموات آخرسورة تك) ايك ايك بار رُحِين بعد سورة احزاب كي آية مباركه "مَاكَانَ مُحَمَّد أَبَا اَحَدِمِنُ رَجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا" بعدتمام حاضرین تنین یا یا بی یا سات یا حمیاره بار درود شریف پرهیس به بعداس ختم شریف کا ثواب بحضور معدن نورشافع يوم النثور صاحب الجودوالكرم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والام سالاراعظم مجابدين مبيد الكافرين قاتل المشركيين خاتم النبيين شفيع المذنبين المومنين رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤف الرحيم سيدنا ومولينا محمة رسول التعطيطية مهم كالمجكر بعدانبياء ومرسلين ميسآب كيجميع آبااء واخوان صلوة الله تعالى عليهم اجمعين كوجهج تحرآب کی جمیع آل واہل بیت وغتر وعثیرت وازواج طاہرات ومطہرات امہات المومنين وجميع اصحاب كرام نجوم اسلام وجميع تابعين مصابيح ظلام رضوان الذعليهم اجمعين (امحاب بدر)

کو پہنچ کر جہنے مومنین ومومنات وسلیمین ومسلمات کو بھی پہنچے اور بالخصوص اصحاب غزوہ بدر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح اقدس کو پہنچے بعنی بدارواح اقدس سیدنا ابا تجابی بہاجرابن مہاجرابن سیدنا ابا تجافہ رضی اللہ عنہا سیدنا اباحفص عمرابن الخطاب مہاجر عظیمی وغیرہ تاسیدنا ابولیست خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ۔

بعد سورة فاتحہ پڑھ کر بادب وضوع وخشوع اپنی حاجات تمناؤں کے لئے یوں دعا کریں یاالہ العالمین یا ذولا جلال والا کرام یاارحم الرحمین میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب مکرم سالا راعظم مجاہدین بدر اللہ العالمی اور جہتے اصحاب غزوہ بدر رضیت عنہم دعا پیش کرتا ہوں قبول فرمایں یا حضرات اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم یا رسول اللہ اللہ میں دعا پیش کرتا ہوں رحم وکرم فرما کراس دعا کی آب سب کے وسیلہ سے بارگاہ اللی میں دعا پیش کرر باہوں رحم وکرم فرما کراس دعا کی منظوری کرادیں اور میرے اور حاضرین کے سب گنا ہوں کو بخش دیں۔ بعد ازاں جودعا ہوعرض کرے۔

#### دعا عَرَبِیُ بیعر بی دعامجی پڑھ سکتے ہیں

الَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسِيْنَ بَالْمُوْمِنِيْنَ رَوُقَ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ رَحْمَةٍ لِلْعَلْمِيْنَ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَةٍ مِاءَةُ الْفِ الْفِ رَحِيْمٌ شَفِيْعِ الْمُدُلِيِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَحْمَةٍ لِلْعَلْمِيْنَ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَةٍ مِاءَةُ الْفِ الْفِ مَرَّةٍ اللَّي يَوْمِ اللَّذِيْنِ \* اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا الْمَرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدُ مَجِيدٌ \* كَمَا صَلَّي عَلَى سَيِّدِنَا الْمُرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدُ مَجِيدٌ \* كَمَا صَلَّى سَيِدِنَا الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا الْمُرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ فَي اللهِ مَنْ اللهُمُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى سَيَدِنَا الْمُرَاهِيْمَ النَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

اصحاب بدر

الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ ابْنِ عَفَّان وَعَلِى اِبْنِ اَبِى طَالِبٍ حَبِّبُ اِلَيْنَا اِيُمَانَا وَزيَّنهُ فِى قُلُوبِنَا وَكُرُّهُ اِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ۚ رَبَّنَا الْبَنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وُقِنَا عَذَابَ النَّارِوَاَدُخِلُنَا الْجَنَّةَ مَع الْأَبُرَارُ ٱللَّهُمُّ صَلِّى عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوْةٍ تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الاَهُوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيَّالِ وَرَفَعَنَا بِهَاعِنُدَكَ اَعُلَى الدُرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الغَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وبَعُدَ الْمَمَاتِ يَامَالِكُ يَامَالِكُ يَامَالِكُ يَامَالِكُ يَا قُدُوسُ يَا سَلَامُ يَامُومِنُ يَا مُهَيُمِنُ يَاعَزِيْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَّبِّرُ يَا خَالِقُ يَابَارِئُ يَا مُصَوِّرُ اَسْتَلُكَ بِحَقّ كُزَتِ بَدْرِ سِتَةٍ مِنْ عَشَرَةِ الْمُبَشِرِينَ بِالْجَنَّةِ يعنى بِحَقِّ سَادَاتِنَا طَلْحَةِ ابْنِ عُبَيُدِ اللّهِ وَزُبَيْرِ ابْنِ الْعَوَامُ وعَبُدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ عَوُفٍ وسَعْدِابُنِ اَبِى وَقَاصُ وَسَعِيُدِابُنِ زَيْدِ وَابِي عُبَيْدَةَ ابَنِ الْجَرَّاحِ إِيْمَانًا كَامِلًا قَلْبًا خَاشِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَاسْتَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّاتٍ وَاسْتَلُكَ مَمَا الْعَافِيَةِ وَاسْلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاسْتَلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَاسْتَلُكَ الْغِنَا عَنِ النَّاسِ يا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ۚ اللَّهُمَ صَلِّي عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِي وَالطِّندِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالطَّالِحِينَ وَصَلَّ عَلَى مَلَئِكَتِكَ ٱجُمَعِيْنَ مِنَ آهُلِ السَّمَواتِ وَٱلْارُضِيْنَ وَعَلَيْناً مَعَهُمُ يَااَرُحَمَ الْرحِمِينَ ۚ يَاغَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَاغَفَّارُ يَاقَهَارُ يَاوَهَّابُ يَارَزَّاقُ يَافَتَّا حُ يَاعَلِيمُ يَاقَابِضُ يَابِاسِطُ يَاخَافِضُ يَارَافِعُ اَسْتَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ شُهَدَاءِ بَدُرٍ وَسَادَاتِنَا عُبَيُدةِ ابُنِ حَارِثُ وَسَيِّدِ الشُّهَدَآءِ مِهْجَع ابْنِ صَالِحُ وَعُمَيْرِابُنِ اَبِى وَقَاصُ وَعَاقِلِ ابْنِ بُكَيْرِابُنِ عَبُدِيَالَيْلَ وَذُوشِمَالَيْن عُمَيْرِابُنِ عَبُدِ عَمْرِوابُنِ فَضَلَهُ وَصَفُوان ابُنِ وَهُبِ وَعَوْفِ ابْنِ عَفُرآءَ وَمُعَوِّذِابُنِ عَفُرَاءَ وَحَارِثَةِ ابْنِ سُرَاقَه وَيَزِيُدِ ابْنِ حَارِثُ وَرَافِع ابَنِ مُعَلِّمٍ وَعُمَيْرِ ابْنِ الْحَمَامُ وَسَعُدِابُنِ خَثِيْمَةً وَمُبَشِّرِ ابْنِ عَبُدالْمُنُدِرِ ۚ اَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَلِدَيْنَا وَالْاسْتَاذِ يُنَا وَالْمُشَائِخِنَا وَالْجَمِيع

امحاب بدر ( 322 )

الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَآنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَلِّى عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوْةً دَاثِمَةَ التِّصَالِ وَالتَّوَا لِى مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقُبِ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي ۚ يَا مُعِزُّ يَا مُعِزُّ يَا مُعِزُّ يَا مُغِزُّ يَا مُلِلَّ يَاسَمِيْعُ يَا بَصِيرُ يَا حَكُمُ يَاعَدَلُ يَالَطِيُفُ يَاخَبِيرُ يَا حَلِيمُ يَاعِثِيمُ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ ٱسْتَلُكَ بِحَقّ سَادَاتِنَا غَزَوَاتِ بَلْرٍ وَ أَبِّ ابْنِ كَعْبِ وَأَخْنُسِ ابْنِ خُبَيْبُ سُلِيْمُ وَاَرُقُمِ ابْنِ اَبِي الْآرُقُمُ عَبُلِمَناف وَاسْعَدِابُنِ يَزِيُد وَانَسِ ابْنِ مُعَاذِ وَانَسَه مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّه مَلْكِلَّهُ وَٱلْيُسِ ابُنِ قَتَادَهُ وَاوُسِ ابَنِ قَابَتِ وَاوُسِ ابْنِ خَوْلِى وَإِيَاسِ ابْنِ اَوُس وُإِيَاسِ ابُنِ بُكَيْرٍ وَ بَجَيْرِ ابُنِ اَبِي جُجِيْرٍ وَبَحَّاثِ ابْنِ ثَعْلَبَةً وَبَرَاءَ ابْنِ الْمَعُرُورِ وَبَسُبَسَةِ ابْنِ عَمُرو وَبِشُرِابُنِ الْبَرَاءَ ابْنِ الْمَعُرُورُ وَ بَشِيرُ ابْنِ سَعُد وَبِكَالِ ابْنِ أبى رَبَاحِ وَتَمِيْمٍ مَوُلَىٰ خِرَاشٍ وَتَمِيْمٍ مَولَىٰ بَنِى غَنَمِ ابْنِ السِلْمُ وَتَمِيْمِ ابْنِ يُعَادُ وَ ثَابِتِ ابُنِ اَقُرَمُ وَثَابِتِ ابُنِ ثَعُلَبَ الْجَلَاعُ وَثَابِتِ ابُنِ خَالِدُ وَثَابِتِ ابُنِ عَمَرو ابُنِ زَيُد وَلَابِتِ ابُنِ حَزَّالُ وَلَعُلَبَةِ ابُنِ عَمَرِو وَلَعُلَبَةِ ابُنِ عَنْمَةٌ وَلَقُفِا بُنِ عَمَرِو وَجَابِرِابُنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ رِبَابُ وَجَابِرِابُنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَمَرِو وَجَبَّارِابُنِ صَخَرُ وَجَبَرِابِنِ عَتِيُكِ وَجُبَيرِابُنِ إِيَاسُ رَبُّنَا احْفَظُنَا مِنْ كُلِّ بَلَّاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الاجرةِ وَتُوَفَّنَا مُسُلِمِينَ وَالْحِقْنَابِالصَّالِحِينَ يَاارُحَمَ الرَّحِمِينَ اَللَّهُمَ صَلَّ عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الهِ وَصحبِهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ ثُمُ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ ٱلْفَ مَرَّةٍ يَاعَلِي يَاعَلِي يَاعَلِي يَا كَبِيْرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُقِيْتُ يَاحَسِينُ يَارَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا وَاسِعُ يَا جَلَيْلُ يَا كَرِيْمُ يَاحَكِيْمُ اَللَّهُمَّ بِحَقِّ غَزَوَاتِ بَدُرِوْسَادَاتِنَا حَارِثِ ابْنِ انْسِ ابْنِ رَافِع وَحَارِثِ ابْنِ اَوْسِ ابْنِ رَافِع وَحَارِثِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ مُعَاذ، وَحارِثِ ابْنِ حَاطِبُ وَحَارِثِ ابْنِ خَوْمَهُ اَوُسِى وحَارِثِ ابْنِ خَوْمَهُ خَوْرُجِى وَحارِثِ ابْنِ اَبِى خَوْمَةِ ابُنِ أَمَيُّهُ وَحَارِثِ ابُنِ صِبَّمُهُ وَحَارِثِ ابُنِ عَرُفْجَجَهُ وَحَارِثِ ابْنِ قَيْسُ اَوْسِي

اصحاب بدر ( 323 )

وَابِى خَالِدُ حَارِثُ ابنِ قَيْسُ خَزَرُجِى وَحَارِثِ ابْنِ نُعْمَانُ اَوُسِى وَحَارِفَةَابُنِ نُعْمَانُ خَزَرُجِى وَحَاطِبِ ابْنِ اَبِى بَلْتَعَه وَحَاطِبِ ابْنِ عَمُرو. وَ حُبَابِ ابْنِ مُنُلِرُ وَحَبِيْبِ ابْنِ الْاَسُودُ وَحَرَامِ ابنِ مِلْحَانُ وَحُرِجِ ابْنِ زَيْد وَحُصَيْنِ ابْنِ حَارِثِ ابُنِ عَبُد المُطِّلِبُ وَحَمْزَةِ ابْنِ حُمَيْرُ وَسَيِّدِ الشُّهَدَآءِ اَسُد اللَّه ِ وَرَسُولِهِ حَمْزَةِ ابُنِ عَبدِ المُطَلِبُ وَخَارِجَةِ ابُنِ زَيْد وَخَالِدِابُنِ بُكيَرُ وخَالِدِابُنِ قَيْس وَخَبَّابِ ابُنِ اَرَثِ ابْنِ تَمِيْم وَخَبَابُ (مَوُلَى عُتْبَةِ ابْنِ غَزُوَانُ ) وَخُبَيْبِ ابْنِ اِسَافُ وَخِدَاشِ ابْنِ قَتَادَهُ وَخِرَاشِ ابْنِ صِمَّةُ وَخُرَيْمِ ابْنِ فَالتِكُ وَخَلَادِ ابْن رَافِعُ وَخَلَادِابُنِ سُويُد وَخَلَادِابُنِ عُمَر وابُنِ الْج.مُوع وَخَلَاد ابُنِ قَيْس وَخُلِيُدِابُنِ قَيْس وَخُلِيُفَةِ ابْنِ عَدِى وَخُنَيْسِ ابْنِ خُلَافَة وَخَوَّاتِ ابْنِ جُبَيْر وَخَوْلِى ابْنِ آبِي خَوْلِي عَمْرو اَسْتَلُكَ اسْتَرْنَا بِسَتْرِكَ الْجَمِيْلِ وَالْعَفُواوَ الْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنَيَا وَالأَخِرَةِ ۚ اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي الزَّاهِدِ رَسُولِ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِصَلُوةً دَاتِمَةً دَائِمٍ مُنْتَهَى الْاَبَدِى بِلَااِنْقَطِاعٍ وَلَا نَفَادٍ صَلُوةً تُنجِيْنَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَبِئُسَ الْمِهَادُيَاوَدُودُ يَاوَدُودُ يَاوَدُودُ يَاكُرِيُمُ يَابَاعِتْ يَا شَهِيْدُ يَاحَقُ يَاوَكِيُلُ يَا قُوِى يَامَتِينُ يَاوَلِى اَللَّهُمْ بِحَقِّ غَزَاتِ بَدُرِ وْسَادَاتِنَا ذَكُوان ابْنِ عُبَيْد وَرَاشِدِ ابْنِ مُعَلِّم وَرَافِع ابْنِ حَارِثُ وَرَافِع ابْنِ عُنجُدَهُ وَرَافِع ابْنِ مَالِكُ وَرَافِع ابْنِ يَزِيُد وَرَبِيْع ابْنِ رَافِعُ وَرَبِيْع ابْنِ اِيَاسُ وَرَبِيُعَةِ ابْنِ ٱكْثَفِمُ وَرُحَيْلَةِ ابْنِ ثَعُلَبَه وَرَفَاعَةِ ابْنِ حَارِثُ وَرَفَاعَةِابُنِ رَافِع ابْنِ مَالِكُ وَرَفَاعَةِ ابُنِ عَمرِوابُنِ زَيْد وَزِيَادِ ابْنِ سَكَّنُ وَزِيَادِابُنِ عَمرِوَزِيَادِابُنِ لَبِيْد وَزَيْدِابُنِ اَسُلَمِ ابُنِ ثَعُلَبَهُ وَزَيْدِ ابُنِ حَارِثَهُ وَزَيْدِابُنِ الْخَطَّابُ وَزَيْدِإبُنِ دَثَنَهُ وَزَيْدِابُنِ مُزَيِّنُ وَزَيْدِابُنِ مُعَلِّم وَزَيْدِابُنِ وَدِيْعَهُ وَسَالِم ابْنِ عُمَيْروَسَأَلِم ابْنِ مَعْقِلُ (مَوُلَى آبِي حُلَيْفَة ) وَسَاتِبِ ابْنِ عُثْمَانِ ابْنِ مَظْعُون وَسَبْرةِ ابْنِ ذَاتِكُ وَسُرَاقَةِ ابْنِ كَعَبُ وَسُرَاةِ ابْنِ عَمْرو وَسَعُدِابُنِ سَهُل وَسَعُدِ ابْنِ عُبَادَهُ

(امحاب بدر) . (امحاب بدر)

وَسَعُدِابُنِ عُبَيُدَة وَسَعُدِابُنِ عُثُمَانَ وَسَعُدِابُنِ مُعَاذ وَسُفْيَان ابُنِ نَسَروَسَلَمَدِّابُنِ اَسُلَمُ وَسَلَمَةِ ابُنِ ثَابِتٍ وَسَلَمَةِ ابُنِ ثَابِت وَسِلَمةِ ابُنِ سَكَامَه وَسَلِيُطِ ابُنِ قَيْس وَسُلَيْمِ ابْنِ حَارِثُ وَسُلِيُم ابْنِ عَمرووَسُلَيْمِانِ ابنِ قَيْسِ وَسُلَيْمِ ابنِ مِلْحَانُ وَسِمَاكِ ابُنِ سَوعُد وَسِنَانِ ابُنِ صَيُفِى وَسِنَانِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ سِنَانُ وَسَوَدِابْنِ رَزِيْن وَسَوَادِابُنِ غَزِيَهُ وَسُويُبِطِ ابْنِ سَعُدِابُنِ حَرُمَلَهُ وَسَهُلِ ابْنِ حُنَيْف وَسَهُلِ ابْنِ رَافِعُ وَسَهُلِ ابْنِ عَتِيكُ وَسَهُلِ ابْنِ قَيْس وَسُهَيْلِ ابْنِ رَافِعُ وَسُهَيْلِ ابْنِ وَهُب اَسْتَلُكُ التَّوْبَةَ الْكَامِلَةَ وَالْمَغْفِرَةَ الشَّامِلَةَ وَالْمَحَبَّةَ الْجَامِعَةَ وَالْخُلَّة الصَّافِيَة وَالْمَعُرِفَةَ الْوَاسِعَةَ وَالْآنُوارِ السَّاطِعَة (وَالشَّفَاعَةَ الْقَاتِةَ وَالْحُجَّةَ الْبَالِغَة وَاللَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ وَفُكَادِثَاقَنَا مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَرِهَا نَنَا مِنَ النِّقُمَةِ بِمَوَاهِبِ الْمِنْةِ بِفَصْلِكَ وَجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ ۚ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللَّهِ وَاصْحَبِهِ وَ اَوْلَادِهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ وَاصْهَارِهِ وَٱنْصَارِهٖ وَ اَشْيَاعِهٖ وَمُحَبِّيُهٖ وَأُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ ٱجْمَعِينَ ۚ يَاحَمِيْدُ يَاحَمِيْدُ يَاحَمِيلُ يَامُحُصِى يَا مُبُدِئ يَا مُعِيلُ يَامُحَى يَا مُعِيلُ يَا مُعِيلُ يَا مُعِيلُ يَا عُيُوم يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ يَاوَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ اَسْتَلُكَ بِحَقِّ غَزَوَاتِ بَدْرٍ وْسَادَاتِنَا شُجَاعِ ابْنِ وَهُب وَشَرِيُكِ ابُنِ آنَسُ وَشَمَّاسِ ابُنِ عُثْمَانُ وَصَبِيْح ابُنِ حَارِثُ وَطَفَيُلِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ عَبُدِالْبَرُ وَطُفَيْلِ ابْنِ نُعُمَانِ ابْنِ عَبُدِالْبَرُ وَ طُلَيْبِ ابْنِ عُمَيْر وَعَاصِم ابُنِ ثَابِتِ وَعَاصِ ِ ابُنِ عَدِى وَعَاصِمِ ابُنِ عُكَيْروَعَاصِمِ ابْنِ قَيْس وَعَامِرِ ابْنِ أُمَيُّه وَعَامِرِابُنِ بُكَيْرٍ وَعَامِرِابُنِ رَبِيْعَةً وَعَامِرٍ ابْنِ سَعُد وَعَامِرِ ابْنِ سَكُنُ وَعَامِرِابُنِ سَلَمَهُ وَعَامِرِابُنِ سَلَمَهُ وَعَامِرِابُنِ فَهَيْرَه وَعَامِرِابُنِ مُخَلَّدُ وَعَبَّادِ ابْنِ بِشُرُ وَعَبَادِابُنِ قَيْس وَعُبَادِهِ ابْنِ صَامِتُ وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ اَنِيْس وَعُبُدُاللَّهِ ابْنِ ثَعُلَبَةً وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ جُبَيْرٍ وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ جَحَش وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ جَحَش وَعَبُدِاللّهِ ابُنِ جَدُّوَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ حُمُيَّرُ وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ رَبُيع وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ رَوَاحَةُ وَعَبُدِاللَّهِ 25)

ابُنِ زَيْد وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ سُرَاقَة وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ سَلِمَهُ وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ سَهُل وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ شَرِيْكَ وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ طَارِقِ وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَامَرَا وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَبُدِ مَنَاف وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُرُفَطَه ۗ وَ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَمُرُووَ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَيُر وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ قَيْس اِ بُنِ صَخَرُمِنَ بَنِي رَبِيْعَهُ وَعَبُدِاللَّهِ قَيْسِ ابُنِ خَلْدَهُ مِنْ بَنِي سَوَاد وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ كَعُب وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَخَرَمَ وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسْعُود وَعَبُدِاللَّهِ ابْنِ مُظعُون وَعَبُدِاللَّهِ ابُنِ نُعُمَانُ وَعُبُدِالرَّحَمٰنِ ابْنِ جَبُر وَعَبُدِرَبِّهُ ابْنِ حَقِّ وَعَدُوًّ ابُنِ حَسْحَاسٍ وَعَايِدِ ابْنِ مَاعِصر وَعَبَسِ ابْنِ عَامِرُ وَعُبَيْدِ ابْنِ اَوُس وَعُبَيْدِابُنِ تَيْهَانَ وَعُبَيْدِابُنِ اَبِى عُبَيْد وَعِتْبَا نِ ابْنِ مَالِكُ وَعُتَبَةِ ابْنِ رَبِيْعَه وَعُتَبَةِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ وَعُتَبَةِابُنِ غَزُوَانُ وَعُثْمَانِ ابْنِ مَظْعُون وَعَجُلَانِ ابْنِ نُعُمَانُ وَعَدِي ابْنِ اَبِي زَغْبَار وَعِصْمَةِ ابْنِ محصَيْن وَعُصَيْمةِ االْاشْجَعِي وَعَطِيَّةِ ابْنِ نُويُرَهُ وَعُقْبَةِ ابُن عَامِرُ وَعُقْبَةِابُنِ عُثْمَانُ وَعُقْبَةِابُنِ وَهُب خَزَرُجِى وَعُقْبَةِابُنِ وَهُب مَهَاجِرُ وَعُكَاشَةَابُنِ مِحْصَنُ وَعَمَّارِابُنِ يَاسِرُ وَعُمَارَةِ ابْنِ حَزُم. وَعُمَارَةِابُنِ زِيَادُ وُعَمْرِوابُنِ إِيَاسُ وَعَمْرِووَقَعُلَبَهُ وَعَمْرِوابُنِ الْجَمُوعِ وَعَمْرُوابُنِ حَارِثُ مُهَاجِرُ عَمْرِوابُنِ حَارِثُ خَزَرُجِى ٱنْصَارِى. عَمْرِوابُنِ سُرَاقَهُ وَعَمْرِاوابُنِ اَبِى سَرَخَ وَعَمْرِوابُنِ طَلَقُ وَعَمْرِوابُنِ قَيْس وَعَمْرِوابُنِ مُعَاذُ وَعَمْرِاوابُنِ مَعْبَدُ وَعُمَيْرابُنِ الْحَرَامُ وَعُمَيْرابُنِ عَامِرُوعُمَيْرِابُنِ عَوْفٌ وَعُمَيْرابُنِ سَاعِدَهُ وَعِيَاضِ ابْنِ زُهَيْرِ اللَّهُمَّ اِنْكَ تُحِبُّ الْعَفُوافَاعُفُ عَنِى اَللَّهُمَّ الكَّفِنِي بِحَلالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاغْنِنِی بِفَصْلِکَ عَمْنُ سِوَاکَ اَللَّهُمْ فَارِجَ الْهَمَّ فَارِجَ ٱلْهُمّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبُ الدَّعُوةَ الْمُضطّرِيْنَ يَارَحَمْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا أَنْتَ تَرْحَمِنَى فَارْحَمْنِي بِرَحُمَةٍ مَنْ سِوَاكَ ۚ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيَّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الْأُمِيّ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَوَسَلِّمُ ۚ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ كَمَا غَفَل عَنُ ذِكُرهِ

اصحاب بدر ( 326 )

الْعَافِلُونَ ۚ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَاعَبَدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الْأُمِيِّ الَّذِي امْنَ بِكَ وَيَكِتَا بِكَ وَاغْطُوهُ عُطِهِ اَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَالِهُ اشْرُفَ عَلَى خَلْقِكَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَاجْرِمْ خَيْرَالْجَزَآءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه ۚ يَاقَادِرُ يَاقَادِرُ يَاقَادِرُ يَا قَادِرو يَا مُقْتَلِرُ يَامُخِورُ يَا أَوُّلُ يَااخِرُ يَا يَاظَاهُ يَا بَاطِنُ يَاوَالِي يَاس مُتَعَالِي يَابَرُ يَاتُوابُ يَمُنْتَقِمُ يَاعَفُرُ بِحَقِّ غَزَاتِ بَدْرٍ وْسَادَاتِنَا غَنَّامِ ابْنِ أُوس وَفَاكِةِ ابْنِ بشُروَفَدُوةِ ابْنِ عَمُرو. وَقَتَادَةِ ابْنِ نَعُمَانُ وَقَدَامَةِابُنِ مَظُعُونَ وَقُطُبَةِابُنِ عَامِرُ وَقَيْسِ ابْنِ عَمُرو، وَقَيْسِ ابْنِ مِحصَنُ وَقَيْسِ ابْنِ مُخَلَدُ وَكَعُبِ ابْنِ هَمَّازُ وَكَعُبِ ابْنِ زَيْد، وَلِيُدِةِ ابْنِ قَيْس وَمَالِكِ ابْنِ أَبِي خَوْلِي، عَمُرو، وَمَالِكِ ابُنِ دُخُسَمُ وَمَالِكِ ابُنِ رَبِيْعَهُ وَمَالِكِ ابْنِ رَفَاعُهُ وَمَالِكِ ابُنِ عَمُرو، وَمَالِكِ ابُنِ قُدَامَةُ، وَمَالِكِ ابْنِ مَسْعُود وَمَالِكِ ابْنِ نَمِيْلَةُ وَمُجَذِّرِابُنِ ذِيَادٍ وَمُهَرِّرِابُنِ عَمِرُومَحُرِزِ ابْنِ فَضُلَهُ وَمُحَمَّدِنِ ا بُنِ مَسُلَمَة وَمِدُلَاجِ ابْنِ عَمُرو وَمَرُقَدِابُنِ آبِي مَرُقَدُ وَمِسْطَح ابْنِ ٱلْكَافَة، وَمَسْعُوْدِابْنِ أَوْسُ وَمَسْعُودِابُنِ زَيْدِابُنِ أَوُسُ، وَمَسْعُودِابُنِ خَلْدَهُ، وَمَسْعُودِابُنِ رَبِيْعَهُ وَمَسُعُودُوابُنِ زَيْد وَمَسُعُودِابُنِ سَعُدِابُنِ قَيْسِ ابْنِ خَالِدُ وِمَسْعُودِابُنِ عَبُدِ سَعُد وَمُصُعَبِ ابْنِ عُمَيْر وَمُعَاذِابُنِ جَبَلُ وَمُعَاذِابُنِ حَارِثُ وَمُعَاذِابُنِ صِّهُ وَمُعَاذِابُن صَمَّهُ وَمُعَاذِابُنِ الْجَمُوعِ وَمُعَاذِابُنِ مَاعِصُ وَمَعْبَدِابُنِ عَبَّادُ وَمُعْيَدِابُنِ قَيْسِ وَمُعَتِّبِ ابْنِ عُبَيْد وَمُعَتِّبِ ابْنِ عَوْفٌ وَمُعَتِّبُ بْنِ قَشِيْر وَمُعَتِّبِ ابْنِ مُنْذِرُ وَمَعُمَرِابُنِ حَارِثُ وَمَعنِ ابُنِ عَدِى وَمَعَنِ ابْنِ يَزِيْد وَمُعَوِّذِ ابْنِ عَمُرو وَمُنَكِرِابُنِ قُدَامَهُ وَمُنَذِرِ ابْنِ مُحَمَّدُ ۚ اللَّهُمَّ إِنَّ اَسْتَلُكَ الْآخُذَ بِٱحْسَنِ مَاتَعُلَمُ وَالتَّرك لِسَيِّنَى مَا تَعُلَمُ وَاسْتُلُكَ التَّلَقُلُ بِالرِّزْقِ وَالزُّهُدَ فِي الْكَفَافِ وَالْمَخْرَج وَبِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبُهَةٍ وَالْجَلَجِ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْحَضَبِ وَالرَّضَآءِ وَالتَسْلِيُمِ لِمَا يَجُرِى بِهِ الْقَضَآءِ وَالْإِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى

وَالتُّواضُعِ فِي الْقُولِ وَالْفِعُلِ وَالْصِّدْقِ فِي الْجَدِّ وَالْهَزُلِ ۚ اَللَّهُمْ اِنَّ لَنَا ذُنُوبًا فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَذُنُوبًا فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَلَقِكَ ۚ اَللَّهُمْ مَاكَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُ هُ وَمَاكَانَ مِنْهَا لِخَلْفِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنَاوَاغْنِنَا بِفَفْلِكَ اِنْكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ اللَّهُمَّ نَوِّرُ بِالْعِلْمِ قُلُوبَنَا وَاسْتَعْمِلُ بِطَاعَتِكَ اَبُدَالِنَا وَخَلِّصُ مِنَ الْفِتْنِ سِرِّنَا وَاشْغَلُ بِالْإِعْتَبَارِ اَفْكَارَنَا وَقِنَا شَرُّوسَاوِسَ الشَّيْنَانِ وَاَجُرِنَا مِنْهُ يَارَحُمْنُ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ عَلَيْنَا سُلُطَانٌ يَامُحِينُ الدُّعُوةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ ۗ اَللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامَ الْنَحَيْرِ وَقَاتِدِ الْنَحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ۚ اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِابَدَالُابِدِيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاهَرِاللَّاهِرِيْنَ ۗ اَللَّهُمَّ صَلّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَبِي الْاُمِّيِ الْقَرَشِي الْهَاشِمِيّ لَابُطِحِيّ اليَّهَامِيّ الْمُكِّي صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعُرَاجِ وَالْحِرَاوَةِ وَالْجَهَادِ وَالْكَرَمَةِ وَالْمَغْنَمِ وَالْمَقْسَمِ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْمِنَنُ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالْآيَاتِ وَالْمُعُجِزَاتِ وَالْعُلَامَاتِ وَالْبَاهِرَاتِ وَالْمَقَامِ الْمَشْهُودِا وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِا وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُودِ لِلرَّبِ الْمَحُمُودِ ۚ يَارَؤَفَ يَارَؤَفَ يَارَؤَفَ يَامَالِكَ الْمُلُكِ يَا ذَالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ اَسْتَلُكَ بِحَقِّ غُزَاتِ بَدْرٍ وَّاسَادَاتِنَا نَضَرِابُنِ حَارِثُ وَنُعُمَانَ الْاَعْرَجِ ابُنِ مَالِكُ وَنُعُمَانِ ابْنِ سِنَانُ وَنُعُمَانِ ابْنِ عَصُروَنُعُمَانِ ابْنِ عَمْرُووَنُعُمَانِ ابْنِ عَبُدِ عَمُرُو وَنُعَمَانِ ابْنِ مَالِكُ وَنُعُمَانِ ابْنِ اَبِي خَزُمَهُ، وَنَعِيْمَا نِ ابْنِ عَمْرُو نَوُفِلِ ابْنِ ثَعْلَبَهُ وَوَاقِدِابُنِ عَبُدِاللَّه وَوَدَقَةِ ابْنِ إِيَاسُ وَوَدِيْعَةِ ابْنِ عَمْرُو وَوَحْبِابُنِ سَعُد وَوَهُبِ ابْنِ اَبِيْ, سَرَجَ وَهَا نِى ابْنِ نِيَار وَهُبَيلِ ابْنِ حُصَيْنَ وَهِلالِ ابْنِ مُعَلِّے، وَيَزِيُدِابُنِ اُخْنَسُ وَيَزِيُدِابُنِ حَارِثُ وَيَزِيُدِابُنِ خِزَامُ وَيَزِيُدُ ابُنِ رُقَيْش وَيَزِيُدِ ابُنِ شَكَنُ وَيَزِيُدِابُنِ الْمُنْذِرُ اللَّهُمُ اجْعَلُ فِي قَلُوبِنَا نُوراً وَفِي بَصَرِنَا نُورًا فِي سَمُعِنَا نُوراً وَّ عَنْ يَمِينِنَا نُوراً وَّعَنُ شِمَالِنَا نُورًا وَمِنْ خَلَفِنَا نُوراً وَمِنْ اَمَامِنَا نُورًا وَّجُعَلْنَا مِنْ فَوُقِنَا نُوراً وَمِنْ تَحْتِنَا

اصحاب بدر ( 328 )

نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِطِنَا نُورًا وَاجْعَلْنَا نُورًا وَفِي اعْصَابِنَا نُورًا وَفِي لَحْمِنَا نُورًا وَفِي دَمِنَا نُورًا وَقِي شَعْرِنَا نُورًا وَ فِي بَشَرِنَا نُورًا وَ فِي لِسَانِنَا نُورًاوًا جُعَلُ فِي نَفْسِنَا نُورٌ وَّاعَظِمُ لَنَا نُورًا وَجُعَلُنَا نُورًا ٱللَّهُمُّ الْحَتَحُ لَنَا اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِلُ لَنَا اَبُوَابَ رِزْقِكَ اَللَّهُمْ أُصِمْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِفَصْلِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِفِنَ 'ٱللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍكَمَاصَلَيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَلْمِينَ اِنكَ حَمِيْدٌ مَجيئةٌ عَدَدَ خَلُفِكَ وَرِضَآءَ نَفُسِكَ وَزِنَةَ عَرُضِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقُكَ فِيْمَا مَضَى وَعَدَدَ مَاهُمُ ذَكِرُونَكَ بِهِ فِيْمَا بَقَى فِي كُلِّ سَنَّةٍ وْ شَهْرٍ وْ جُمُعُةٍ وْ يَوُم ا وْ لَيُلَةٍ وْ سَاعَةٍ مِّنَا لَسَّاعَاتِ وَشَمَّ وْ نَفْسٍ وْ طَرُفُو لَمُحَدٍّ مِّنَ الْاَبَيالَى الْآبَدِ وَآبَادِا لَدُنْيَا وَآبَادِ الْاخِرَوَاكُثُوَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْفَذُ اخِرُهُ ۚ يَا غَنِي يَا غَنِي يَا غَنِي يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا مُغْنِي يَا مُعْطِي يَا مَالِعُ يَا ضَآرٌ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِئُ يَا بَدِيْعُ يَا بَاقِئُ يَا وَارِثُ يَا رَشِيْدُ يَا صُبُورُ ۚ اَلْلُهُمَّ بِحَقّ غَزَاتٍ بَدُرٍ وْسَادَاتِنَاأْبِي الْاعُورُحَارِثُ وَأَبِي آَيُوبُ خَالِدُ وَاأَبِي حَبِيُب وَأْبِي حُذَيْفَهُ وَأْبِي الْحَسَنِ الْآنْصَارِي وَأَبِي خَنَّهُ وَابِي خَارِجَهُ وَأَبِي خُزَيْمَهُ وَاأْبِي خَلَّادُ وَ أَبِي دُجَانَهُ وَابِي سَبْرَهُ وَابِي سَلَمَهُ وَأَبِي سَلِيُطُ وَأَبِي سِنَانُ وَأَبِي شَيْخ وَأَبِى صِرْمَهُ وَاأَبِى ضَيَّاحُ وَأَبِى طَلْحَهُ خَزَرْجِى وَأَبِى عَعِيْل وَأَبِى قَتَادَهُ وَأَبِى قَيسُ وَأَبِى كُبُشَهُ وَأَبِى لَبَابَهُ وَأَبِيْمَخُسِى وَأَبِى مَرْقَدُ وَأَبِى مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِى وَاأْبِى مُلَيْلُلُ وَأَبِى الْهَيْسَمُ وَاأْبِى الْيَشُر رَبَّنَا الْإِنَاسِ فِي الدُّنيَا حَسَنُةٌ وَفِي الْآخِرة ِ حَسَنَةً وُقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ تَبُّنَا اَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وُكَبِّتُ اَقُدَامَنِا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ ۚ رَبُّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا اِنْ تُسِيِّنَا اَوُاخُطَانَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كُمَا حَمَلُتُهُ عَلَىء الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِنَا ۚ رَبُّنَا وَكَاتُحَمِّلُنَا مَالَا طَقَةَ لَنَا بِهِ وَعُفُ عَنَّ وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا آنُتَ مَوُلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ \*

اصحاب بدر)

رَبُّنَا لَاتُوعُ قُلُوبَنَا بَعُدَا اِذْهَدَيتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَلْدُنْكَ رَحَمَةً اِنْكَ آلْتَ الْوَهَابُ رَبُّنَا اِنْكُ جَامِعُ النَّاسِ لِيُومِ لَارَيْبَ فِيْهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ لَايُخَلِفُ الْمِعْيَادَ ۚ رَبُّنَا اِنْنَا امْنَا فَاغُفِرُلْنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رُبَّنَا امَنَّا بِمَا ٱنْزَلْتَ وَتُبَعِّنَا الرَّسُولَ فَكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ۚ رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثَبِّتُ ٱقْدَامَنَاوَانُصُرُنَا عَلَى الْقُوم الْكَافِرِينَ \* رَبُّنَا مَا خَلَقْتَهَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبُّنَا إِنْكُلَ مَنُ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدُ اَخُزَيْتَهُ وَمَا لِلظُّلِمِينَ مِنُ ٱنْصَارِ ۚ رَبُّنَا اِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِللِايُمَانِ اَنُ امِنُو بِرَبِّكُمُ فَامُنَّا رَبَّنَا فَاغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرُ عَنَا سَيثَتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْابُرَارِ ثَبَّنَا وَالْنِنَا مَاوَعُدُ تُنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُذِنَا يَوُمَ القِينَمَهِ اِنْكَ لَا تُخُلِفُ الْمِيْعَادِ ۚ رَبُّنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَئِدَةٍ مِّنَا السُّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدُ الِلَّا وَلِنَا وَاخِرِنَا وَآيةٍ مِنْكُ وَارُزُقْنَا وَٱنْتَ خَيْرًا الْرَزِقِيْنَ ۚ رَبُّنَا ظُلَمُنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ رَبَّنَا فَتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قُومِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ۚ رَبَّنَا ٱلْحَرِغُ عَلَهَيْنَا صَبُرٌ وَ تَوَفَّنَا مُسُلِمِينُ رَبِّ الغُفِرُلِيُ وَلَااَخٌ وَادُخِلْنَا فِ رَحْمَتَكِ وَإِنْتَا أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتُنَةٍ لِلْقُومِ الظَّلِمينَ ۗ وَنَجِّنَا بِرَحُمَتِكَا مِنَا لُقُومِ الْكَافِرِيْنَا ۚ رَبِّي إِنِّي أَعُوذُبِكَ أَنْ اَسْتَلَكًا مَالَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَإِنْ لَمْ تَغُفِرُ لِي.ُ وَتَرُحَمُنِي أَكُنُ مِّنَا لُخَاسِرِيْنَ ۚ فَاطِرَالسَّمُولِا وَالْارْضِ آنْتَ وَلِي فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسُلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ ۚ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُو وَمِنُ ذُرِّى أَلِنِي رَبُّنَا تَقَبُّلُ دِّعَآءِ رّبِزْنَا اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِيُنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۚ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيَالِي صَغِيرًا ۚ رَبِّ اَدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدرُقِ وَّ آخُرِجُنِي مُنْحَرَجًا صِدُقِ وَّاجُعَلُ لِي مِنْ لَدُنْكَا سُلنَانِ انْصِيرًا ۚ رَبُّنَا النِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيَّ لَنَاسَ مَنُ اَمُونَا رَشَدٌ ۚ رَبِّ اشْرِحُ لَ،ىُ صَدُرِىُ وَيَسسِّرُلَىُ اَمُرِى \* رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا ۚ رَبُّ اِنِّى مَسَّنِىَ الطُّرِّ وَٱنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۚ لَآ اِلَّهُ إِلَّ الْت سُبُحْنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ۚ رَبِّ لَا تَلَرُنِي فَرُدًا وَّٱنْتَ خَيْرُ الْوَارِلِينَ ۚ رَبِّ

(اصحاب بدر) · (330

احُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرُّحُمِٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ رَبِّ ٱنْزِلْنِي مُنْزِلَإ مُبَارَكَا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۚ رَبِ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلِمْيْنَ ۚ رَبِّ اَعُودُبِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاعُوذُبِكَ رَبِّ أَنُ يُخْضُرُونِ ۚ رَبُّنَا امَنَّ فَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا وَٱلْتَ خَيْرُا لُوَّاحِمِينَ ۚ رِبِّ اغْفِرُوَارُحَمُ وَٱلْتَ خَيْرِ الرَّاحِمِينَ ۚ رَبُّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا سَآلَتُ مُسْتَقَرًّا وَّمَقَامًا ۚ رَبُّنَا هَبُلُنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيلِتَنَا قُرُّةَ اَعُيُنِ وَ اجْعَلُنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۚ رَبِّ هَبُلِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلُ لِّي لِسَانَا صِدُقِ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنُ وَرَقَةٍ جُّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرُلَابِيُ اِنَّهُ كَانَا مِنَ الضَّالِيُنَ ۚ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَا يُبْعَثُونَ ۚ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونٌ اِلَّا مَنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُم ۚ رَبِّ نَجِنِى وَاَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ۚ رَبِّ اَوْزِعْنِى أَنُ اَشُكُرَابِعُمَتَكَا الَّتِي ٱنْعَمُتَ عَلَى وَ عَلَى وَالِدَى وَانْ اَعْمَلَ صَلِحًا تَرُضُهُ وَ اَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۚ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُشِي فَاغُفِرِلِي ۗ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلِّي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ رَبِّ النَّصُرُنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ \* رَبِّ اَوُزِكُنُ اَنُ اَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَالِدَى وَانُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضُهُ وَآصُلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّتِي إِنِّي تُبُتُ اِلَيُكَ وَالِنِّي مِنَ ا لَمُسُلِمُنَ ۚ رَبُّنَا اغُفِرُلَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالإَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّالِلَّذِيْنَا امَنُوارَبُنَا اِنْكَا رَوْق رَّحِيُمٌ ۚ رَبُّنَا عَلَيُكَ تَوَكُلْنَا وَالِّيُكَ اَنْنَا وَالْكُكَ الْمَصِيرُ \* رَّبّنَا لَاتُجُعَلْنَا فِتُنَّةً لِللَّذِينَ كَفَرُو وَاغْفِرُلْنَا رَّبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ \* رَبُّنَا أَتُمِمُلُنَا نُورَنَا وَاغْفِرُلْنَا اِنْكَا عَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \* رَبّ اغْفِرُلِيُ وَلِوَالِدِي وَلِمَنُ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وُمُؤْمِنَاتِ \* سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ \* وَلَحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ \* وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلِينًا مُحَمَّدٍ وُعَلَى اللَّهِ وَآصُحْبِهِ وَ أَهُمَا. نَسْتِه وَ ذُرَّ نُلِه وَ أَذْ وَ الطَّاهِ الطُّاهِ الت أُمُّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

اصحاب بدد

ضممهاول

أسبق الظفر

ماكال

ترجمه نظم پاکیزه برزنجی

مدرداقم: مامد حسن قادری جماعتی مدرداقم: مامد حسن قادری جماعتی ۱۳۷۵ ه

332

(اسحاب بدر

#### **4**

# نظم اسائے احل البدر

### 1220

اب بھی ہے روش کر برم جہاں مشع نور سینہ اصحاب ہو گئی نفطم سائے مبارک ہو گئی ہدر کے بدر اصحاب ہو گئی بدر کے بہا گنجینہ اصحاب ہو قادری تم بھی سال نظم اردو قادری کہدو نظم آئینہ اصحاب بدر

صاحب تحریر منظوم ۱۹۵۵

حامد حسن قادري

333

اصحاب بدر

### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

اَسُبَقُ الظَّفَرُ

مهر میساه رازقلم حامد حسن قادری ترجمه رنظم عربی

جَالِيةُ الكَدَرُ

تصنيف علامه سيدجعفر المدنى قدس سره

اصحاب بدر)

☆

بدريه احديه نظم لطيف تر

وہ لڑی ہے جس میں ہیں سب ہی بیش بہا کر

برزنجی کی ہے ہے تھم جا لیۃ الکدر

جو بس ایک معجزہ شاعری کا ہے سربسر

اسے قادری نے لکھا ہے اپی زبان میں

به بدایت وبه دعائے بخشی مقتدر

شرکائے بدر کے نام نقم کئے ہیں سب

شہداً اُحد کے بھی اس میں آئے ہیں مختر

فقط ان صحابہ کے نام آئے ہیں متن میں

ولدیت ان کی لکھی حواثی نظم پر

یہ معاجرین کرام ہیں کہ جنعیں رہا

زروجاه وجال سے بھی دین اپنا عزیز تر

به وه جال نار نی بین اوی وخزرجی

انسار جن کا لقب جہال میں ہے مشتہر

یہ وہ قوم ہے کہ فضیلت ان کو خدانے دی

ہے تمام قوموں کا پلہ ان سے خفیف تر

یہ وہ ہیں کہ جن سے ہوا ہے وعدہ نجات کا

به جو سمحه عمل کریں خطائیں ہیں معنفر

اوراغمیں کے ساتھ ہیں کل مخابہ وتابعین

سبحى ابل بيت وتمام ائمه مفتخر

ہیں انھیں کے دامنوں سے تمسک قادری

Glick For-More Books
 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جو وسیلہ ان کا تو تکیہ ذات کریم پر وہ حبیب جن کے لئے ہے خلق بحروبر عَيرُ الْمُربَّةِ كه جن سے ہے شرف وہی جن کے بعد نہیں جہاں میں کوئی نی جو بزرگ سب سے ہیں تیرے بعد المخضر کے دعائے سخشی وقادری تو قبول کرکہ تیرے کرم یہ ہے بس نظر بطفیل ان کے صدیق اور رقیق کے بطفیل ناطق حق وفاروق کفر ودیں فاروق اعظم یعنی سیدنا عمر بطفیل ذی النورین سیدنا الغنی عثان کہ وارد جن کی مدح میں ہے زُمرَ بطفيل طلحة وابن عوف سعيد وسعد بطفيل عم رسول حمزه شير ول بطفیل حارث وہم شلیم شجاع جنگ بطفیل مالک وہم بہ سلام باخبر

336 بخير وجابر وتقف وجابر نزرجي بہ انیس ابن قادہ جنگ میں هير ز بطفیل عامر وہم بہ عائدِ جنگ جو کہ عدو کوان کا مجمی آب نیخ تھا تکخ تر به حریث وعامر وہم به حارث این اوس بطفیل عتبہ ، بکف ہمیشہ تھا جن کا سر به صحیب وعاصم وکعب وحارث ہم بلال جو مؤذّن نبوی تھے ، شام ہویاسحر خبيب وعاصم وهم جبيروبشير وسعد به سليم وبه نهم به تميم خزرج بابنر بطيل ربعی وسعد اوس واياسهم بطفيل خادم وجال نثار حبيب حق وہ انس رہے جو اسیر عشق ہی عمر بھر وعجلان وطفيل سرا قدهم کہ رقع شان ہے جن کی اور بلند سر به سنان وسمرًه وسمل ، فارس تنيخ زن وبی دے رہے تھے جودادِ جنگ سمند پر بطفيل نعمًان وبه نضر فدائے حق بطفیل نعمان ، نتے جو جنگ میں بے خطر ومعبد ذی جمم به الي خزيمه كه رتيع زن تنے وه بطفيل شغل وزياد وصفوان شهيد

وخراش حمله ورقوى کہ جو بھاگا اس کو اٹھول نے رکھ دیا جھید کر به محرر وبه رفاعه مسطح نیک دل به سطح نیک دل به مخاند دل به منایک و منایک دل به میرانند بطفیل عبدالله وعبدالله مم عبدالله مشتهر بطفیل خلاد مجابد مشتهر

https://ataunnabi.blogspot.com/ 338 بطغيل حارث وذي اشالين هبيد کہ جنہوں نے راہِ خدامی دیدیاایا سر بطفيل روفع كعية رو دين حق جو شہید ہوکے پہشت کے ہوئے رہ میر بہ مجید واضن وعومہ افتح بے خطر به براء واسعد وہم تمیم وایی کعب نه تما جن کو نفرت دین حق میں کس کا ور به محمد وبطفیل محرز ووهب سعد زنحيله تهم بطفيل ثابت بطفیل زید ویزید کشته جنگ بدر که شهادت ان کو تقی مثل سنخ زرو مم بطغیل عتبہ وخارجہ کہ تنے پر مجر به عماره وبطفیل اوس وحصین یاک وحاطب عمر حق محوي

بہ کباب وحاطب عمر حتی حمویں کہ نبی نے عذر کو جن کے سمجما تھا معتبر بہ یزید وثابت وفروہ اٹھے تینے زن

https://ataunnabi.blogspot.com/ يوم التي الجمعان وہم سواد صبیح ہم وہی بدر میں رہے سینہ کو جو کئے سیر خلیفہ حامی وین حق بہ الی لبابہ عدوے فاجر خمرہ سر ہم بہ سلیط ہم به معاذ وه تملی کتاب جن کی زبان بر وثابت جنگ جو کہ جو ہرجکہ رہے دشت وشہر میں معتبر بہ ایاس وغمر تحتیس ، جن کی مدسے وال ہوئے قیدستر اور اسنے بی کے اڑے ہے سر بطغیل زید وزیاد وسعد که جوکریں باغی کو طمعۂ شیر سے مجمی ولیل تر غنام حمله ور قوی بطفیل حارث وعاقل ایسے شہید بدر

کہ ہے جن کے واسطے خلد احسن مشتقر بطفیل بغاث وابی ابوب ہم بطفیل بغاث وابی العب ممتنب وطفیل لبدة ذی ظفر بدة دی عشر

340 داوُد الحجح الیناً به مسعود وبه عبدالله ونیز مسعود وبه عبدالله ونیز میل بر مسعود میں بر میں بر بہ ابی قادہ ہم بہ عبداللہ نیک بطفيل عباد وبه به معاذ وبوسکمه که دونول تنے ذی شرف به ودلیه باته تقاجن کا دامن امیربر به یزید وتعمان وعمیر حق آشنا اليناً به عبدالله ذي شرف به حمر بطقیل بوکبیشہ بہ عبداللہ کہ ہے اُسدِ جری کہ ہوں جب مغوف تتر ہتر بطغیل عبداللہ ووهب کہ ہے غنی

بطفيل فاكه جو تنص صاحب مال وزر اعدا کے سینوں سے تیرجن کے محتے گزر وعيس وهلال مم جو عدو کو جنگ میں زیر کرکے رہے زیر بہ یزید وحارث جن کا دم رہا تازہ تر بطفيل سائب جو تنصے قاہر حملہ ور بطفيل قيس وعمير وكعب واني سنال کہ بھڑکتے جن سے وحارث جنگ جو به عمیر ، رکھدیں صفیں عدو کی جو چیر کر

بہ تقدق ہو خارجہ کہ جنمیں کمی

342 وبه قيس طفيل ہم " بطفيل عقبه كه تنے جو قاتل كفر و ش بطفیل عمرو نہ یائے جن سے دعوی مفر بطفیل ضمره ، بخ یو خلاد ،جو نیزے سے اینے کرائیں مرکے شیر ز بعلميل عبدالله و عمر و فراخ دل بطغيل يوطلحه ، عبدالله غازی ذی بطفیل عمر جو حمله ور رہے کفریر ومنذر قوی وجری بطیل سعد کمال سے جن کی نہ تھا مفر بطفیل عبداللہ جنموں نے اک آن میں يوجمل بدكو كيا بطفیل عمرد به مصعب ابل صواب وی بطفیل سعدورفاعه ذی وبطغيل تظبه وليمو

کہ جنوں نے جیش کو مستعد کیا جنگ بر به خلید وراقع ذی شجاعت شريك ومالك وجم شجاع طلیب جنگ میں جونہ رتھیں کوئی تسر به سمیل وہم بہ شکیم جنگ میں بے خطر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بطفيل معن وبه سالم وسفيان ومعن عامر الل وقاروفخر بطفیل عامم ، فضل واجر میں بیش تر به عمير ، وه جو شهيد موئے بيں مقتدر وحارشة توى وجوال هیل عثان مهاجر ذی به مبشر وبطفیل سعد وبه بشرېم ایضابه ضحاک و کق اُنی الْیُسَر

تظم اسائے مبارکہ اصحاب بدر رضی الدعنہم ختم

345

اصحاب بدر

#### ر احٰدِ تیہ

شرکائے جنگ اُعُد کابھی تخفیے واسطہ ہے تو ہی کریم دعا ہماری قبول کر

مربطفیل اُن کے جو غازیان وغارہے

جوشہید ہوکے ہیں تیرے فضل سے زندہ تر

بہ ابی عمارہ کہ سید الشعدا ہیں جو

وہ امیر حمزہ، کیا نثار جنفوں نے سر

به تحسیل وظلاد وبه حارث ذی حثم ماند

بطفيل رافع وعبده غازى تامور

بطفيل عبدالله وسمل فدائة حق

بطفيل عبدالله وسمل توى اثر

به ابوغميره وبوحرام شهيد پاک

بطفيل بوسفيان مجابد معتبر

بطفیل مالک ہم یار بہ عمرونیز

عاشق نی کے کلام جن سے کریں حجر

346 ابوائين به عبدالله جو شہید ہوکے اُحد میں کر بڑے خاک بر بطقيل ثابت موہم مجذر وہم اياس بطغيل عبدالله تور بفطیل عامر وہم رفاعهٔ شیر دل بطغیل کیمان وبه عمروکه خوں میں تر به حبیب وراقع وحارث قوی وجری یفیل مالک ، مبرجو کریں جررپر وذكوان حارث ومالک وحارث که جو ہوئے زندگی عی میں فائز ایرِ بریل پر وہم عبد إرحمن ذكي بہ خدات ، سب سے جورزم میں رہے پیش ز به یزیدوعام وسعد، سب شهدائے ویں رو حق میں جو ہوئے جاں بحق بین الفتح به اليس واوس ويه ثابت الل شرف سے جو بطقیل حارث وثقف ، افح حمله ور بطغيل عبدالله وثابت دي حثم کہ شرف ہے جن سے تعییب وادی ودشت ودر بطفيل معلبهُ زعيم وبه سُمُلُ قين

- Glick For More Books

ملا جن کو اجر بفضل رب رؤف وپر بطفيل نعمان وبه بطفیل عمرو به قبیل وسعد حق آشنا ناصر نبی کے ، رواں ہوں جن کی طرف تنجر بطفیل عبداللہ وسلمہ وسعدہم به سُلَمُم وحارث وہم بختاب عزیز ِ خلق جو سخی شے اور سخا کوکرتے نہ مشتہر بير عبيد وعامر وہم عبيد رقيع شال ہے خداکے نظل سے اجر جن کا کثیرتر بطغیل رافع ومالک به طغیل قیس کہ جو اہل خیرتھے ذی سعادت وخوش خبر يطفيل قيس وسعيد ونوفل وبم اياس کہ بہت ہی نیک ہے جن کا موی ومشقر

348

بطفيل وهب وعمير وعمرو وزيادهم

که اُحُد میں پھیلا تھا جن کا نورادھراُدھر

بہ انس بہ قرّہ بہ زید وہم عباس نیک

کہ تھا عاقبت ہی کا شکر جن کی زباں ہر

النوسل بالسادات واحل البيت والائمه

بطفيل فاطمة بسب خاتم الانبيأ

خيرالنساء ، وو نهاءِ خلق مين مفتر

بهت تقدق حنين سيط رسول حق

کہ جنمیں عیامیں نی م کے کرلیا منتز

بطفیل عم رسول معباس نیک

کہ جہال میں بعد وفات بھی رہے نامور

عبداللہ بن عباس ہم فعیہ اعظم دین

به تمام ال ومحاب مم ازواج پاک

بطغیل عثان نی بزرگ نز

بطفيل صادق وكاظم بہ رضا کہ جن سے بقائے دین وبنائے علم وہ امام جن کا لقب ہے مشرع وتقی دین وبه عسکری مجاز والول كوبيل به ابوصنیفه وشافعی فقهائے دیں بطفیل مالک بطفیل این عباد خاص کے باالہ كه عروج ہے جنمیں قطب وغوث کے اوج پر جوہوئے ہیں شوق میں تیرے تارک ماسوا جوشراب عشق کے نشہ میں رہے یے خبر جنہیں تیری دید جمال میں وہ مزہ ملا، کہ رہے وہ غرق ای سرود میں عمر بھر جنفیں تیری طاعت وبندگی کا وہ ذوق تھا کہ تمام ملک سکتے آکھون ہی میں سداگزر بطفیل ان کے دعاہے سجنش وقاوری

350

اصحاب بدر

ہے بھیء سے بس کہ ہے توہی مالک خمروشر

توكرم سے اپنے، عطاكر احسن عاقبت

توكرم كى اين جارے حال په ركم نظر

تو ممان نیک وے اینے ساتھ ہمیں سدا

که کریں بھروسا ہمیشہ تیری ہی ذات ہے

تو مناہ عنو کرائی رحمت خاص سے

کہ نہ تو کرے ، توہے کون جو کرے درگذر

توپناہ دے ہمیں ہربلائے عظیم سے

رہے دشمنوں کا ہمیشہ دور ہراک ضرر

بميں حاسدول سے اور أبر من سے رکھ أمن میں

ر بیں طاغیوں کے ہرایک کید سے بے خطر

توہمیں بچا فنن حیات وممات سے

ریں دورہم سے یہاں وہاں کے تمام شر

توبی اینے فضل سے ہم کو خسن جمام دے

اجل آئے جب ہمیں ، اور مریض ہوں مختر

تو نجات دے ہمیں سوز نار جحیم سے

وہ دن آئے جنب کہ محیط ہو ہول وکر

توجکہ دے خلد میں ساتھ اسے حبیب کے

یمی آرزوہے ، ای یہ اپی ہے بس نظر

351

امحاب بدر

ضمیمه دوم

مدائے تسخیر ۱۳۷۵

Ĩ

تنوررهانيت

1740

طبعزاد فیاض بلکو ڈی

(امحآب بدر

## منظوم وعائة وسل

> رياست ميسور ۲ ماه تمبر ۱۹۵۹ مطابق ۱۸ ماه محرم الحرام ۱۳۵۵ مطابق ۱۸ ماه محرم الحرام ۱۳۵۵

### بسبم الله ِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدَهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكريم

حمد زیا ہے مجھی کو اے خداوند کریم

توہے رہ العالمین ، اورتو ہے رحمان ورحیم

تو خلاق دو عالم، مالک روزِ

تو ہے رزاق حقیق ، ناوک ہرخیروشر

ہم کریں تری عبادت تو ہے معبود اے صد

حال ول تجھے سے کہیں ، اور تجھے سے ہی مانگیں مدد

ہم ہوئے برباد مولا تیرا رستہ جھو ڑ کر

اہر من کی خود سری سے اپنا رشتہ جوڑ کر

کر مک شب فعلہ بیباک سے محروم ہے قلب مسلم جلوہ لولاک سے محروم ہے

پھر پرستارانِ حق پر کفر کی بلغارہے

کوندتی ہراک طرف مجرظلم کی تکوارہے

از طفیل سید اکوان وسرتاج بدر

سرور عالم سيه

تاجدارِ انبياء ، ختم الرسل ، خيرالوري

رحمت عالم محمد مصطفیٰ علیہ کیف الوریٰ

جسدِ مسلم میا خدیا قلب بے وسواس دے

بہرہ مندعثق کر اور ضعف کا احساس دے

354

ول میں ایما کی تیش ہوپھر خطے معم یقین

حادثات عم سے ہرگز ہول نہ ہم اندو کیں

مسكرادين جو مصائب منين ان مونون كي فتم

پیش باطل جو نہ جھپیں ان پیوٹوں کی قتم

بوبكر مديق اكبركي صدافت دے ہميں

انتصتے فننوں کو دبادیں الی جرات دے ہمیں

محمر كالمحمر كنبه كاكنبه كالل اسلام مو

صدق وایمار ومحبت حاصل اسلام ہو

ناز کرتی ہے شجاعت جس گرامی ذات ہر

حضرت فاروق اعظم الطل الدرجات ير

مونج اٹھاصحن کعبہ جن کی اک تکبیر سے

حل ہوئے عقدے ہزاروں جن کی خوش تدبیر سے

جامع قرآن، بن عفان عثان ذي نثان

جہل وبدعت کے اندھرے میں تھے مہر ضوفتاں

صدقه ذوالنورين كا ايمان مين كامل بنا

جملہ احکام شریعت کا ہمیں عامل بنا

مردحق هير خدا حضرت على روح بتول

محوہر کان شجاعت ، مطلع اوج رسول

مصطفل تنے شہر علم اور مرتضلی اک باب علم غازی خیبر شکن تنے سرورارباب حلم

جلوه گاه نور عرفان قلب طلحه بن عبيد

جیتے جی مولانے دی تھی جن کو جنت کی نوید

ہ نے تنے جن کی دلالت پر ملائک وہ زبیر حق سے تھی جن کو محبت اور تھا باطل سے بیر

تھے امین ارض وفلک کے عبد رحمان ابن عوف جنگے دل میں تھا نہ بالکل کٹرت باطل کا خوف

تنے سعد ابن ابی وقاص مرد کامیاب بارگاہِ حق میں جن کی تنفیں دعا کیں مستجاب

جہب چھپا کر گھر میں جو پڑھتے تھے قرآن مجید جن کے صدیے میں عمر ایمان لائے وہ سعید

تھے امین امت کے حضرت بو عبیدہ بن جراح لاتجد قوماً سے ظاہر جن کی ہے شان وفلاح

یہ گرو خاص ہے منظور رب العالمین جن کو کہتاہے زمانہ سابقین الاولین

اعَمَلُوْ ما هِنتُمُ انک ایک ادنیٰ شان ہے خلدان کے واسطے ، ان کے لئے غفران ہے

' کرعطاہم کو بھی مولاان کے فرخندہ صفات روشنی میں جن کی ہم بھی تاکریں بھیل ذات

زندگی کی راہ میں ہیں مرحلے سخت آپڑے اسکی راتیں ہیں بھیا تک اور ہیں دن بھی کڑنے

نوئر توحید سے سرشار ہوں ہم اس قدر جزترے راغب کسی جانب نہ ہوں قلب ونظر

\*\*\*

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصحاب بدر ( 356 )

## شهدات بدررضوان الثدنعالي عليم اجمعين

☆

رخی اول عبیدہ ابن حارث کا مگار

ہو گئے جو تھے عتبہ بن ربیعہ کا شکار

يادِحق مين رات دن ربع تن جوسينه كذار

سيدالشعداء محج ابن صالح حق نواز

مستى شوقي شهادت مين عمير نوجوان

داخل لفتكر موئے اور پامجے باغ جناں

وامن باطل میں میسرحق سے جو غاوفل رہے

دارِ ارقم میں نبی کے فیض سے عاقل سے

عاشق دين محمه ذوشالين خوش لقب

حق كى اك بربان تقصفوان فرزير وبب

عوف بطن حارث معوذ ابن حارث کے طفیل

ہاتھ سے چھوٹے نہ یارب شرایمان کی تلیل

حادثه ابن سراقه صاحب بخب سعيد

مجمع انسار میں کہلائے جو پہلے شہید

گھائل تنے طعمہ ابن حرث تھے یزید

ائے صدیے میں ہارا شوق ایمان ہومزید

ہرمسلمان کو مبٹر کالے قلب سلیم

اصحاب بدر

اور رافع بن معلیل کی شہادت وے کریم

حضرت عمیر نے مجینگی ہاتھ سے اپنے تھجور حضرت عمیر ہن بہنچ مولا کے حضور مصلے دیمن کی صف میں بہنچ مولا کے حضور

سعد ابن خیمہ کا رنگ ہربینے کو دے

باب پرے جائے سبقت راہ مولا میں کئے

كشنگان مخنر باطل شهيدان بدر

خون سے جن کے ہوار کمیں میدان بدر جان کے ہوار کمین میدان بدر جان دے کر دے محتے اسلام کو جو زندگی

قصرِ حق کو خون سے جن کے ملی پائندگی

جنکے زخموں کے درخشاں آج تک فانوس ہیں

صدقہ ان کاحق سے ہم جواب تک مانوس ہیں

کود پڑتے تھے جو میدانون میں بے نتیج وتفنگ میر کھ

جوصف وثمن میں کھس جاتے تھے بے خوف وہ مگ

صدقہ ان بیباک انسانوں کا اے جل وعلا

تیرگی میں کفر کی پھر مشعل ایمان جلا

وے سکون اونیا میں پھر ہے اک تلاظم ہرطرف

كروليس لين لك بي ظلم اورغم برطرف

سيدالانصار نے حضرت الى ابن كعب

حافظِ قرآن گرامی مفتی والا نسب

عاشق توحيد أخنس ليجنى فرزند خبيب

اور پھوپھی زاد مولائے مدینہ کے طلیب

اصحاب بدر) . (358

دار ارقم اک منزه مکشن سلام تخا

مركز توحيد تقا اور مامن اسلام تقا

اسعد واوس وانس كا صدقه اے يروردگار

كرانيس وانسه كي طرح بم كو كامكار

اوس بن خولی خزرجی اور ایاس ابن مجیر

بسبسه براء کجاث اور عاصم بن عکیر

بوبجیر فزرجی کے لخت دل حضرت بجیر

عاشق زار محمر مصطفیٰ حضرت بلال

مبرواستقلال کی دنیامیں اک روش مثال

ثابت ابن اقرم وثابت بن عمرو اور تميم

معرت خلاد بن رافع بن فاتک خزیم

سلمه ابن البت وحفرت تميم ابن يعار

اور سلمه ابن اسلم اور حميم ذي وقار

عابت ابن نطبه محاک ابن حارثہ

ثابت ابن خالد وذياد ابن اسلم نعلبه

اک بن مزال ثابت اک سعد ابن عبید

حضرت جابر بن عبدالله ومسعود ابن زيد

تغلبه بن عمره اور فرزند حاطب تغلبه

حارث ابن اوس وعبدالله ابن مخزمه

مختف بن عمرو نظبه ابن عنم اور عمير

حعرت جایر بن عبداللہ بن عمر اور تجمیر

Glick For More Books

محاب بدر

حارث ابن اوس وحارث ابن حاطب اور سعد

عاشقان صادقان جلوهٔ رب العمد حضرت جبار بن صحر اور بُبیر ابن علیک

حضرت شاس بن ثابت اور حضرت شریک

سعد فرزند عباده اور سعد ابن سعد

حار ف ابن انس جال دادهٔ جنگ احد سعد ابن زیداوی اور حارث ابن قیس

حارث ابن خزیمه اوی اورلبده ابن قبیل حارث ابن خزیمه خزرجی

حارث ابن عرفجہ زید ابن دھنہ خزرجی خارجہ بن زید وحارث ابن صمہ ذی وقر

حارث ابن ابو خزیمہ عبادہ ابن بشر سختیاں جھیلتے رہے ہر حال میں ثابت قدم

برگزیدہ جملہ یاران رسول مخترم قاری خوش کن تنے اک حارثہ ساکل نواز

زید ابن حارثہ پروردہ شاہ حجاز کی محمد کی غلامی اور آقا ہو گئے

أنعم الله عليه كا تقاضا ہوگئے

حعرت حاطب بن عمرو اربن منذر خباب

ابن نعمان معرت مارث مُحتب خوش خطاب ہم سے مرتقعیر کچھ ہوجائے اے مولا مرے 360)

حضرت حاطب کا صدقہ کر معاف اور بخش وے

( اصحاب بدر )

ایهٔ مُنْ کانَ یُرْبُوا سے مشرف منے تھے تھین

حارث ابن مطلب کے گرامی نورِ عین

جون حرام ابن ملحان کو شہادت مل منی

ہر مسلمان کو.عطاکراس کا مقطد ولی

صدقه حفزت نحريث وصدقه حفزت حبيب

قلب پر تنویر ایمان ہم کو کر ملا نصیب

حمزه ابن حمير اور خالد بن كبير

خالد ابن قیس اور خواث فرزند جبیر

عابد وزاهد مجاهد عم ختم المرسلين

حضرت حمزه بن عبدالمطلب شيردي

صدقه اس مرد بهادر کا شهید صدق کا

ہوکشادہ ہم ہے دروازہ الی رزق کا

حق کی خاطر کلفتیں جمیلیں بری خیاب نے

مرم ریت اور آگ پر بھی صابروثابت رہے

زید فرزند مزین اور خبیب ابن اُساف

حفرت خباب کے صدقے خطائیں ہوں معاف

حضرت خلاد ورافع اور خُلادابن قيس

حضرت ذکوان خلیفه این عدی اور بحنیس

رافع فرزند مالك اور رائع ابن اياس

جان سے اپنی زیادہ جن کو تھا ایمان کا یاس

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اصحاب بدر

حضرت خلاد بن عمرو رافع اور خداش

رافع ابن عنجده اور راشداور حضرت خراش

حضرت خولی رفاعه این رافع اور خلید

حضرت ربعی بن رافع بن اخنس بزید

سعد بن خوله مهاجر اور زیاد ابن سکن

اور رفاعه ابن حارث اور بن عدى معن

سالم ابن معقل وحضرت ربيعه اور زياد

سعد بن عثان ،رحیله بن تعلیه خوش نهاد

بی لیا جام شہاوت حملهٔ کذاب سے

بے زرہ مرد مجاہد زید بن خطاب نے

زید فرزند مُعلیٰ اور سراقه بن کعب

حضرت سائب بن عثمان وعقبه بن وبب

حضرت سبره بن فاتک وسفیان بن نسر

اور رفاعه ابن عمرو اور فاکه بن بشر

حضرت سلام بن عمير اور زياد ابن لبيد

زيد فرزند ودبيه اور منذر بن يزيد

سعد بن خولی سراقه ابن عمرو اور طفیل

سعد فرزند ربيع وجلوه نعمان طفيل

زبيب تخنت اجتهاد وصاحب سيف وجهاد

سعد فرزند معاذ انصاري والانزاد

حضرت منذر بن عمر اور شخاع بن وبب

امحاب بدر)

اور سلمه بن سلامه اور عقبه بن وبب

حعرت عمار بن باسر بن حارث سليم

اک سلیم این ملحان اک بن عمروسلیم

حضرت عمر بن معبد وعمرو ابن قيس

اک عمیر ابن حرام اور اک مخلد ابن قیس

حضرت مالک بن عمر اور سلیط ابن قیس

اور منحاک ابن سعد اور اک سلیم ابن قبس

حعرت سمل ابن دافع صاحب المساعين لقب

اكسميل ابن رافع اورسميل ابن وبب

اک او پهط بن سعد اور اک سنان بو سنان

اک سواد ابن غزیه اک بن صغی سنان

سمل بن قیس اور صمیب روی ابن سنان

حامل فضل ومراتب صاحب والانثان

اک سمل این حنیف اور اک سواد این زرین

اكسمل ابن عيك وايك عصمه بن حمين

صغی وضحاک وضمره اور صبیح متنی

ابن نعمان معنرت عجلان عصيمه الأنجعي

عامر ابن ربیعہ اور عامر بن مجیر

عامر ابن سكن وعبدالله فرزند جبير

ابن عدی حغرت عامم عمرو محترم

اور مخیل این مالک اور بحارہ بن حرم

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امحاب بدر

عامر ابن سلمه عامر بن فهيره اور عمير

ایک عامر بن امیه اور بن عوف اک عمیر

حضرت عباده بوسلمه بن عبدالاسد

ایک عامر بن مخلد ایک عامر بن سعد

اک عباده ابن صامت ایک عمروبن ایاس

اور عبدالله بن سلمه من حق من مناس

ا کے عبداللہ بن جش عبدرحمان بن جبیر

اور عبدالله بن مطعون وقبس ابن عمر

ایک عبدالله فرزند انیس اوراک معن

حضرت فروه بن عمرو اور یزید ابن سکن

ایک عبداللہ فرزند نغلبہ اور عبید

اور عبدالله بن جد اورعبید بو عبید

ایک عبداللہ فرزند عمیر مردِ حق

عابد ابن ماحصن اور اک عبدربہ ابن حق

ا كي عبدالله فرزندريج خزر كي

اور عبدالله فرزند رواحه خزرجی

ایک عبرالله بن زیدوبن عمار عبس

جن كا نعرتها فقط الله بس باقى موس

اور دو عبدالله تنے دو نوں فدائے لا شریک

ایک فرزند سراقه اوراک این شریک

ایک عبداللہ بن سبل اور حانی اور عبیل

اصحاب بدر ( 364 )

ایک عبدالله بن سلمه اور اک ابن سمیل

ایک عبدالله بن طارق اور عمرو بن معاذ

ایک عبدالله بن قبس اور حارث بن معاذ

مفتى والا مناقب آل معاذ ابن جبل؛

قارئ قرآن ،امام عالمان ذووالفضل

حضررت عبدالله بن عامر كا صدقه اے خدا

اور عبداللہ بن عمیرکا صدقہ اے خدا

از طفیل حضرت عبدالله بن عبد مناف

شادر کھ دنیا وریس میں وسوسوں سے دل ہوصاف

حضرت عبدالله ابن قيس ابن عرفطه

تصرت عبدالله خزرجی کا مبارک واسطه

حضرت عبدالله بن عمرو نتيب مصطفیٰ

عاشق حق مرتبہ جن کو شہادت کا ملا

سید الکونین کی تھی جن پہ نظرِ مرحمت

حضرت عبدالله ابن قیس ، عیاض ابن زبیر

اور عبدالله بن كعب وحرام ابن عميز

حضرت عبدالله بن نعمان عماره بن زياد

اور عتبه بن ربیعه اور مجدر بن زیاد

حضرت عتبان بن مالک ومسعود ابن زید

ابن جمعان اک عبید اور المقرن اک عبید

Samuel Sales

فاتح بفره شے عتبہ ابن غزوان اک خطیب

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

آصحاب بدر

اور عتب ابن عبدالله خزرجی خوش نصیب

مرد صالح حضرت عثمان اک پربیز گار

اور عدى بن ابوزغبا خزرجى كامكار

حضرت عنبه بن عامر اور عصمه بن حصین

اور عقبہ ہیں جو عثمان خزرجی کے نور عین

حضرت عکاشه اک فرزند محصن مرد نیک

جن کی خاطر شاخ خرمہ بن سمی تکوارایک

تنے عطیہ بن نورہ اورو عمروبن جموع

اور عمرو بن تغلبه صاحب خوف وخثوع

حضرت عمرو بن سراقه اور عمرو بن سرح

جن کو کہنا جابئے عشق ومحبت کی شرح

حضرت عمرو ابن حارث اور عويم ساعده

حضرت مقداد ابن اسودابن تعلبه

تنے قادہ ابن نعمان اک علم برادر دین

شاخ خرمہ بن محق جن کے لئے مشعل حسیس

قیس بن محصن قدامه ابن مظعون ذی قدر

حضرت معبد بن قبس ایک فرزند صحر

حضرت عمر وبن حارث اور معتب بن عبيد

ہے معن بن زید بن اختس کو جنت کی نوید

اک معمر ابن حارث ایک عمرو بن معاذ

اک معوذ ابن عمرو ابن صمه اک معاذ

(امحاب بدر)

حضرت معبد جو اک فرزند سفے عباد کے

بوسليط وبودجانه عابد وزباوشے

آن امام ِ اول اسلام مصعب بن عمير

قانع فيض حرم اور قاطع بربان ور

حضرت مالک بن مسعود ومسعود ابن اوس

كعب ابن زيد وحضرت بوخزيمه ابن اوس

حضرت مالک بن دختم ومالک اور کعب

اور مالک بن ربیعہ اور نعیمان ووحب

حضرت مدلاج بن عمره ونعمان بن سنان

نضر بن حارث وما لک بن رفاعه ذی نشان

اک محرز ابن عامر اور نعمان بن عصر

اک محرز ابن نعمله اور حضرت بوالیسر

ایک مالک بن قدامه اور منذر اور ملیل

ایک مالک بن نمیله ابن از عمر بوملیل

عالم وفاضل محمد ليعنى ابن مسلمه

اور مسطح بن اسا مد، نوفل ابن نعلبه

حفرت مرحد وبو مرحد بین شهدائے رجیع

باب اور بينے بير دونوں پائے جنات بھيج،

حضرت مسعود ابن سعدوحضرت بوعيل

اور مسعود ابن خلده لائق اجر جزيل

حفرت مسعود بن عبدسعد مرد شهيد

Glick For-More Books
 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تنے ابو حنہ بن مالک بھی اک مردِ خدا

صدقہ بوکبشہ و ہو قبس اور ابوصرمہ کا دے

یو لبابہ اور صفیم کا ابو طلحہ کا دے

صدقه حضرت عبده اک نور دل حسحاس کا

دے ہمیں انعام یارب فرض کے احساس کا

اور ابو مخفی کا صدقہ دین میں محمود کر

عشق میں تیرے الی ہم کو بو سعود کر

حفظ حق کی راہ میں ہم کردیں خودسینوں کو ڈھال

راه حق جھوڑیں نہ ہر کز تانہ ہوجائیں نڈہال

صدقہ مولائے مدینہ غازیانِ بدر کا

صندقه سركاد دوعالم كشتكان بدركا

چرہ کن پر ہے اب تک عشق کے جنکے مکھار

مکلشن اسلام پر ہے جن کے دامن کی بہار

تھی وفاجن کے لئے ، جو تھے وفاکے واسطے

جن کا مرنااور جینا تھا خدا کے واسطے

بے نیازی کا نمونہ ، خاکساری کی مثال

عزم اور ہمت کی صورت بردیای کی مثال

ب جھک مھلی تھی درباروں میں بھی جن کی زباں

جن کے دل میں تھا نہ کھھ اندیشہ سودوزیاں

زندگی جن کی بظاہر تک تھی دلسوز تھی

قلب سے ان کے کشادہ ، آہ باطل سوز تھی،

جہل کی تاریکیوں میں جو جیکتے جاند تھے

مہروماہ کفر وباطل جن کے آگے ماند تنے

 $^{\wedge}$ 

### سلام بدارواح غازبان بدر

### رضوان التديم اجمعين

☆

فداكاران شوق السلام اے کاملان صداقت اے تاجداران اے کامگاران شهادت اے غازیان حق پرست وحق نواز اے عظمت انسانیت کے جلوہ اے معرکہ آرائے میدان اے مزلت پیر اشہیدان عساكر سالار مصطفی سردار محشر السلام اے ہادی کونین ختم اے ، سروروین

### التجاء بدركاه مجيب الدعوات

☆

اے مرے معبود!اے خلاق اے برور دگار

اے خدائے کارساز اے واقفِ سروجہار

عرض مستر باادب ہیں تھے سے سرمست وعا

ما تکنے کو تیری رحمت ہیں اٹھے دست دعا

تومعین اہل حق ہے قاضی الحاجات ہے

وسیمیر بیسال مولائے دین کی ذات ہے

غیرت ِ حق سور ہی ہے ، جلوہ حق ماند ہے

پر کہن میں آگیا روحانیت کا جاند ہے

عام ہوتاجارہاہے جذبہ لادینیت

دل میں اب خوف خداہے وار نہ خوف عاقبت

در سے نزویک مسلم ہے ،حرم سے دور ہے

اس ہوتو دوریہ تیرے کرم سے دورہے

شدت آلام سے مسلم ہے اب اندوہ میں

ہیں ہزاروں ہفتیں اوراس کی ایک جان حزیں

پیں ڈالا ہے اسے پھر کردش ایام نے

مفلی نے اور بچوم رجی والام نے،

روئے مسلم پہیں ہے زندگی کی دہشی

- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ امحاب بدر بن مئی ہے اک حریف زندگی فرح وخوشی طييه رحمة للعالمين از طفیل غازبانِ بدر مردان یقیس، جرأت وہمت کے پھر اوصاف سے کرکامگار تابدل ویں قبر کو ہم مہرسے اے کردگار نور حق سے ہوں منوراے خدا قلب وجگر آشنائے جلوء تقدیق ہوجائے نظر معرفت عرارے دل میں رقصال ہو جمال معرفت جان لینا ہی تھے ہے بس کمال معرفت

بھر ہمارے دل میں پیدا حرمت قرآن ہو

جزبه غيرت جو زنده ، الفت ايمان جو

كامياني هومقاصد مين ، شجارت مين فروغ

كاروبارول مين ترتى هو زراعت مين فروغ

مرض کی تکلیف سے ہوغم کے ماروں کونجات

قرض سے مل جائے مولا ، قرضداروں کو نجات

كر عطا ہر ايك مردين كو توفيق ِ نماز

تاکرے اینے عمل سے روز توثیق نماز

فیاض کو پیکیر بنا

بادهٔ توحید کا کبریز آیک

ج اکبر کی سعادت ہو ہمیں مولانصیب

وہ بھی دن آئے مرے محبوب کے ہول ہم قریب

امحاب بدر

### شاعر كي تمنا

حضرت سبخشی کی خواہش اور کوشش ہے مری یہ مری لکم عقیدت وجہہ مجھش ہے مری تجشی والا قدرکا دے نصبیا اے خدا، تاكه حاصل ہو جمجے بھی قر ب مولائے بكئ سرکے بل پہنچوں کسی دن میں بھی ارض یاک میں باادب با چیتم پر نم حضرت لولاک میں جذب اور مستی بدامان محرد کعبه محوم لون ورتے ورتے آستان شاہ طیبہ چوم لول یوں تو اک مت سے ہے دل میں مرے عزم سغر وہ بھی دن آئے کہ ہوجاؤں میں سرگرم سغر میرے ہم ساتھ ہوں ، اور میرے رفقا ، ساتھ ہوں میرے مخلص اور مرے تنفق اجناب ساتھ ہوں ساتھ ہومیرے مری موٹس رفیق زندگی ہے حقیقت میں جو اک میری شفیق زندگی میری کبری میری عذرا اور میرا مجی متاز میری ذکری، میری نذری اورمرا اعجاز مجی میرے ممر کا بچہ بچہ صادق الایمان ہو، عاشق قرآن هو، تيراتالع فرمان هو،

اسحاب بدر اسحاب بدر ہوتی نظر عنایت ایک جمیرے بھائی پر ان کے بچوں پربھی جمیری ایک بہن ماں جائی پر سایہ الخان ہوں حرے ماں باپ بھی بن کرہا جن کے حق میں ہے ترفرماں ولا شخطر کھما روضہ اقدی دکھادے بندۂ مرتاض کو

اک سک درگاہ سردار جہاں فیاض کو

عاصی پُرمعاصی ، امیدوارمغفرت بندهٔ مرتاض فیاض بلکو فوی دادوبامن (ریاست میسور)

موری ۲ متبر 1955ء پروز دوشنبہ

امحاب بدر

### تقاريظ وقطعات تاريخي

ازبررگان دين مبين و جبين محلصين جزَاهُمُ اللهُ خَيُرَ الْمَجَزَاء تقريظ لطيف وعزيز قدوة السالكين والعارفين زمرة الحققين ووالمدققين عالم العامل الكامل ابن العالم العامل الكامل النامل الكامل العامل الكامل النامل الكامل التعامل الكامل الكامل

الحمد الله و كفى والصّلواة والسّلام على عباده الّذِين اسطفى لا سيما على حبينه الاعظم المصطفى وعلى اله وصحبه اوليل الوفا والصّفا وبعد فلا يخفى على اللبيب الموفق المطلع على اكتاب واسنة واسّيرالنّبوية والصّحابيه انِن ربّنا ومولانا الحق سبحانه وتعالى بمحضِ فضله وكرمه ولطفه انزال الينا كتبًا مقدّسة وارسل اليلنا انبياء ورسلا مبشرين ومندرين وخصّنا معاشرالامة امرحومة امتحمّدية به فضل كتبه القران الكريم وبافضل رسله بل سيد خلقه قاطبةسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محم (د ابن عبدالله مَلْنَا وصحابته كالنجوم بل كالشموس ومنهم من السّلام واسطفى له قرابته وصحابته كالنجوم بل كالشموس ومنهم من شرفهى الله تعالى بزيادة الفضل والكرامة كالخلفاء ارّرشدين وباقى العشرة امبشرة واصحاب بلرالكرام المبشرين بقول الله تعالى فيهم اعملواماشتم قد غفرت لكم وقدائني الله سبحانه عليهم في غيرايله في اعملواماشتم قد غفرت لكم وقدائني الله سبحانه عليهم في غيرايله في اعملواماشتم قد غفرت لكم وقدائني الله سبحانه عليهم في غيرايله في

(اصحاب بدر)

الصححة والحسنة وهنيئا تهم ماذكان الله واصفهم ورسوله غليله مثنيا عليهم فِكان من اللازم الواجب المحتم ان تجتهد نحن ايضناني بيان مناقبهم وفضائلهم اسوة للهِ سبحانه ولرسوله مُلْكِلُهُ وقدقاملالاوائل من علماء السّلف والخلف وّاصّالحين بهذه الخدمة العظيمه وقليلٌ من الاواخر خيرالقيام شكرالله الجميع بمسعاهم الجميل ثماقتدي بهم في هذه الخدمة المهمّة واهتدى بهديهم في هذه النعمة في زماننا هذرمان التنزيل الدين والكدروقفتن العالم العامل افاضل الكامل والسنى الصلح والنقشبندي الفالح مولياا الشيخ بخشي مصطفر على خان اميسوري المهاجر الى باكستان عمّ الى دارالهجرة انبوية مدينه احبيب المصطفے مَلِيْكُمُ فَالَّفَ فَهُونَى تلك البلدة الطَّاهِرة المطهرة في مناقب اصحاب بدر الكرام وراجمهم كتاباً مفيداً حافلاً باللغة الاردوية اليستفيد منها اخوانه المسلمون من اهل الهند والباكستان وكُل من يعرف هذه اللغة ويفهمهارسماه كوكبة غَزُوهُ بدر وسمّاً بالاسم اتاريخي شوارق فتح جنگ بدر ففرحنا بهذه التاليف معاشر اهل السنة والجماعة تفريحاً ليس له نهاية ولاغاية فجزاهُ الله سبحانه عنّا وعن سائر المسلمين والسّنيّن خيرالجزاء واكثرالله من امثاله ونفع الامة المرحمة بهم وصلَّ الله علىٰ سيّدنا مُحمّد وعلى اله وصحبه وسلّم.

قاله بلسانه ورقمه بننانه عجلاً خجلاً عبيدالله الرَّاجي الطاف ربه الريم الحافظ محم (د ابراهيم بن الملا سعد الله بن الملا عبدالرحيم افضلي الحنتني ثمّ المدني اصلح شؤنه ربّه الولي الغني.

والمستعيان المكرّم المساء

ام اسماب بدر ( 376 ) .

ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور بس، اور درود سلام اس کے برگزیدہ بندوں پرخصوصاً اس کے بہت بوے برگزیدہ حبیب بر اور ان کے آل واصحاب پر جو خالص دوست وفادار ہوئے، بعد اذان پیر پوشیدہ نہیں ہے ارباب توقیق پر اور قرآن شریف وسنت وسیرة نبوی وصحالی سے واقف رہنے والول برکہ ہارے رب اور آتا حق سجانہ تعالی نے اپنے خالص فضل واحمان سے تازل فرمائيس ہماری جانب مقدس کتابیں اور بھیجا ہماری طرف نبیوں اور رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اورخصوصاً عطا فرمائی امت مرحومہ محدید کوسب سے انصل كتاب قرآن كريم اورسب سے افضل رسول بلكه سارى خلقت سے مطلقا افضل ترين جارے پييوا وحبيب وسفارش فرمانے والے محدفرزيد عبدالله اور بركزيده فرمایا ان کوتمام مخلوق سے اور تمام رسولول سے جن سب پرسلام بہنے اور چن لیا اللہ تعالیٰ نے حضور کے قرابت والوں کو اور اصحاب کو جو مثل ستاروں کے بلکمش آ قابوں کے ہیں اور ان میں ان کی زیادہ فضیلت و بزرگی کے باعث شرف بخشاہے جیسے خلفاء راشدین اور باقی امحاب عشرهٔ مبشره اورغزوهٔ بدر کے بزرگ امحاب کوجن کو بشارت وی ہے اللہ تعالی نے کہتم جو جا ہوسو کرو میں نے مہیں بخش دیا ہے اور تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کے علاوہ آیات قرآن مجید میں اور حقیق تعریف فرمائی ہے ان کی حضور حبیب اعظم ملائے نے اکثر اخادیث میحدوسند میں۔ پس مبارک باد ہے ان کے لئے جن کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول بھالگتے نے پس لازم اور واجب مواہم برکہ ہم اجتہاد کریں بیان کرنے میں ان کی فضیلتیں، مناقب جوطریقه موا الله تعالی یاک کا اور اس کے رسول مالک کا۔ اور محقق شروع، ایام سے علماسلف وخلف وصالحین نے اس خدمسے عظیم کوا داکیا ہے۔ اور اس اخرز مانہ میں اس کام کا قیام کرنے والے ان کی تمام سعی جمیل کے محکور ہیں پھرافتدیٰ کی اس خدمتِ اہم کے لئے جو ہدیات کا ہدیہ ہے اور اس زمانہ میں جوایک تعت (الی) ہے امحاب بدر)

کہ یہ زمانہ دین کے تنزل اور تاریکی اور فتنہ کا زمانہ ہے عالم وعامل وفاضل وکامل وی پر بیز گارونیک نقشبندی مولانا شخ بخشی مصطفیٰ علی خال میسوری اول مہاجر پاکتان بعد مہاجر جانب دارالحجرة نبوی اللہ یعنی جانب شہر مدینہ حبیب مصطفیٰ ساللہ اور تالیف کی اس نے اس پاک ترین شہراقدس میں مناقب اصحاب کرام بدر اور ان کے حالات میں مفید مجموعی کتاب زبان اردو میں تاکہ فاکدہ حاصل ہواس سے مسلمان بھا کیوں کو جو ہندو پاکتان میں بیں اور ان کو بھی جواردو سجھ سکتے ہیں اور نام رکھااس کا کو کہ بدر اور رکھا دوسرا تاریخی نام شوارق فتح بینچانے والی ہے۔ میری خوشی کہ بہت فرحت ہوئی ہے کہ بیالل سنت والجماعت کو فقع پنچانے والی ہے۔ میری خوشی کہ مسلمین اہل سنت والجماعت کو فقع پنچانے والی ہے۔ میری خوشی کہ مسلمین اہل سنت والجماعت سے جزاء خیر عطافر مائے اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرے ان مسلمین اہل سنت والجماعت سے جزاء خیر عطافر مائے اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرے ان کے مثل اصحاب کو کہ امت مرحومہ کو فائدہ پنچانے والے ہیں اور درود پنچے ہمارے کے مثل اصحاب کو کہ امت مرحومہ کو فائدہ پنچانے والے ہیں اور درود پنچے ہمارے پیشواحضور مجمور اور ان کے آل واصحاب پر درود سلام بھی۔

کہ زبان سے اور لکھا اپنے دست سے جلدی سے اور ساتھ خجالت کے اللہ تعالی کا بندہ اس کے مناہ بخشنے والے پروردگار کی مہر بانیوں کا امید وار حافظ محد ابراہیم بن ملا سعدا اللہ بن ملا عبدالرجم فضلی ختنی ومدنی ، پروردگار جو ولی (ووست) اور خنی ( بے برواہ) ہے اس کے اعمال کوئیک فرمائے۔

تقریظ لطیف ورهین رئیس العلماء زعیم الفصلاء قدوة ارباب تذکیرز بدهٔ اصحاب النقرین بطابی مدر الفاح علامه شاه محمد عبدالحامد صاحب قادری بدایونی مسدر جعیت علائے پاکستان دام برکات در حمداللہ تعالی -

تاریخ اسلام میں غزوہ بدرایک وہ معرکہ حق وصدافت ہے جس نے دنیا پر ثابت کردیا کہ ایک خدا پرست قوم ہو حید ورسالت کی علم بردار جماعت جس کے پاس نہ ظاہری دولت تھی نہ مادی طافت مال واسباب کا نقدان ، سامان حرب کی قلت ، عددی

(امخاب بدر) . ( 378 )

اغتبار سے ایک طرف تین سوتیرہ، مقابلہ میں ایک بزار تجربہ کار بہادر نامور آزمودہ کار سپاتی جو برقتم کے سامان سے آراستہ پیراستہ، ادھر غلامانِ بارگاہ رسالت فاقہ مست عشاق جنعیں نہ دشمن کی اکثریت کا خوف، نہ سامانِ جنگ کی بہتات کا خیلا، وہ رضائے الی واشار ہ نبو کہ اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر کمربستہ، زمانہ مادی طاقتوں فلا بری سامانوں پر بساط جنگ بچھا تا ہے۔ لیکن وین کے غازی سرکار مدینہ وابطی آقا کے غلام ایک مختمری فوج کا سامان کر کے بنی خوشی اللہ کی راہ میں نکل کھڑ ہے ہوئے شہادت کی موت کے خواہاں اس طرح کہ روئے نبی آئکھوں کے سامنے ہے جس کی جہایات سن سے ان کے قلوب کو گرمیاں بڑھ بڑھ کرا ہے سہ تی طاقت کے مقابلہ جو ایک مادہ کر رہی ہیں اور اس فلسفہ کا اظہار ہور ہا ہے کہ مٹمی مجرگروہ جب اپنے خالق پر مجروسہ کر کے حق وصدافت کے لئے سردھڑ کی بازی لگانے کا مصم ادادہ کر لیتا ہے تو خدا کی دوسہ کر کے حق وصدافت کے لئے سردھڑ کی بازی لگانے کا مصم ادادہ کر لیتا ہے تو خدا کی دھرت اقلیت کو اکثریت پر کس طرح غالب کردیتی ہے۔

بدر کا واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جبکہ ہجرت کا صرف دوسر اسال تھا اور مسلمان یہود یوں مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کے نرخے میں بھنے ہوئے تھے، ان کے پاس ظاہری ساز وسامان کا فقد ان تھا، مگر بیہ خدائی گروہ ماہتا ب رسالت کے پروانے تین سو تیرہ کے چھوٹے سے عدد کو لے کر اُٹھے اور دنیا کے عسکریت میں وہ مثال قائم کر مجے جس کی یاد ہمیشہ باتی رہے گی۔

غزوہ بدر ہمت واستقلال مبر ثبات عزم توکل علی اللہ ، تنظیم ڈسپلن اور حضور انور علیہ اللہ ہے جورہتی و نیا تک اسبق آ موز کے اللہ کا نامہ ہے جورہتی و نیا تک اسبق آ موز ہے اور فلسفہ اسلام کی زندہ جا وید حقیقت کا بیان ہے حضرت محترم جناب بخشی مصطفیٰ علی خال صاحب حقیقتا ہے محنت و خدمت پر لحاظ سے قابل ستائش ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک بہترین شاہکار ہے آپ نے بدر کے عنوان پر جو تفاصیل پیش فرمائی ہیں وہ حضرت موصوف کی قابلیت محنت و جانفشانی کا روشن شہوت ہے۔ میری ولی دعاہے کہ حضرت

امحاب بدر

موصوف کی بینا در تالیف ملت اسلامیہ کے لئے کامیاب ٹابت ہو۔
حضرت بخشی صاحب موصوف کا مدینہ طیبہ میں اس تالیف کا تیار کرنا جہال سے عاہدین کا قافلہ بدر کے لئے روانہ ہوا اور جہال مسلمانان عالم کے ہادی ومولی طیف کے ایسی فاص کشش این عشاق واحباب بدر واُحد کو لئے ہوئے آرام فرما ہیں بیہ تالیف میں خاص کشش این عشاق واحباب بدر واُحد کو لئے ہوئے آرام فرما ہیں بیہ تالیف میں خاص کشش

رکھتا ہے اور پڑھنے والوں کے قلوب کومنخر کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کو یا غزوہ بدر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

الله تعالی حضرت بخشی صاحب دامت برکاتهم کا سامی مبارک تا دبر سلامت رکھے اور عامة المسلمین کو آپ کے علی وروحانی برکات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔آمین

محمر عبد الحامد القاوري البدايوني ٢٦ شعبان المعظم المسااجري تقرید از رهات خامهٔ نقاد بخن نازک خیال معاحب فعل و کمال اسان الحتان قدوهٔ سلاکان معزمت الحاج مولیا شاه محمد بعقوب حسن معاحب ضیاء القادری البدایونی معدر جمعیة المشائخ و مجل شیدائیان نی معلقه کراحی زاده مجدهٔ۔

خالق موجودات نے جس طرح عالم انسانیت کو اسیے انعام خصوص کے لئے جارطبقول لينى انبياء ومديقين وشهداء وصالحين مستقتيم فرمايا اورتمام انبياء ومرسلين مل اليخ حبيب حضور رحمة اللعالمين شفيع المذنبين خاتم العبين سيد بالمرسين سيدنا وموليا اجريجتي محمصطفي منطقة كونسيلت كالمدمطافراتي اسى طرح تمام امتول ميس حنوركي امت كوخيرالام كاخطاب عطافرمايا اورصنوركي امت بين امحاب صنوركو بعدانيا ورسل تمام کلوق سے برگزیدہ قراردیا تو حضور کے تمام محابہ کی شان بالاو برترہے، عرصف امحاب کے اندر بیعت الرضوان میں جو چودہ سوامحاب شریک تنے وہ المثل سمجے محے اوران چوده سومل مقدم ترتین سوتیره ۱۳۳ امحاب بدرتشکیم کئے محے اگر جدان تین -سوتيره من عشره مبشره اورعشرة مبشره من جارول خلفاء راشدين خلاصه موجودات مان محت بين تا بم اس وفت چونكدامحاب بدر كي عظمت وعزت كا اظهار مقعود هاس الت رسالہ مبارکہ کو کہ غزوہ بدرجس کا تاریخی نام "مثوارق من جنگ بدر" ہے ناظرین کے م كمينه لكاه بدر كفنائل ومنافت مين اكر چه علاو حقد مين ومتاخرين ك مبحرت رسائل موجود بين تاجم مارے فاصل مؤلف حفرت موليا بخشي مصطفيٰ على خال مساحب نے جن کی روحانی نسبتوں کے لئے اتنابی اشارہ کافی ہے کہ آپ نے د نیوی تزک واحتشام کو یک گخت ترک کرے میسور امینے وطن سے بجرت کی اور مدیند

امحاب بدر

طيبه ميں حاضرره كرخدمت روضة حضور پر نوبطالية كى سعادت كوا پناجز وزعر كى بتاليا اور اس خاضری میں امت حضور خیرالا نام علیہ الضلاق والسلام کے استفادہ کے لئے سیر مبارک کتاب تصنیف و تالیف فرمائی ، تمام خانوا دوں کے مشائخ حل مہمات اور دفاع مشكلات سے لئے اپنے يہاں كے معمولات كے مطابق اسائے كرامي معزات ابل بدررضوان اللذنعالي عليهم اجمعين كووظيفه اجابت دعاك لئے خاص خاص اوقات ميں ابل حاجت کوتعلیم وتلقین فرماتے ہیں، اس رسالہ میں اعمال و وظا نف بھی ہیں اور اصحاب بدر کے محامد ومناقب بھی اللہ تعالی بطفیل رسول یاک صاحب لولاک روحی فداك مؤلف كواجرعظيم اورنا ظرين كوفيض عميم سي بهره اندوز فرمائے - آمين

فقيرضياء القادري البدابوني

كراحي جث لينڈ لائن

٢٨ مارچ 1900ء

دوشنبه ارمضان المبارك ١٣٢١٥ تقريظ لذيذ يتنج البحيب الحبيب العالم اللبيب الادبيب مولنينا بالفصل اولنا حضرت

مولوي عبدالغفورصاحب عباسي نقشبندي مجددي مهاجرمدني زادفيضه -بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

بعد حمد وصلوة كفير عبد الغفور عباس نقشبندى عرض كرتاب جناب فاصل محترم الحاج تبخشى مصطفیٰ علی خال صاحب کے رسالہ مؤلفہ موسوم بہ کو کہہ غزوۂ بدر کے چند مختلف مقامات جناب موصوف سے سنے، نہایت جامع اور مفید معلوم ہوئے، اللہ تعالی جناب موصوف کواور جن حضرات نے حضرت مؤلف کی مساعدت فرمائی ہے ان کوبھی دارین میں جزائے خیر عطافرمائ اوربندكان خداكورساله ندكوره كيمطالعه يدمستنفيدا ومستغيض فرمائ دعا كودعا جوعبدالغفورعباسي تغشبندي مهاجرمدني

بتاريخ ٢٧ شعبان المعظم ٦ ٢٣ جرى

عقد سفنة كلك ممرسلك شاعرشيرين بيان لسان الحسال قدوهُ سالكان

اصحاب بدر

### حضرت الحاج مولانا ضياء القادري

#### البدايوني زادقباله في الدارين

آب بین منجمله عشاق ِ محبوب خدا آب كو حاصل مواخال بهادر كا خطاب آ کے دامن میں ہیں دونوں جہال کی تعتیں زندگی کی ہراطافت آکے جینے میں ہے راوح مل کامران پیم رہے یائے ثبات آب افكار جہال سے متعل نے تم رہے ہرقدم پر آپ یائے گئے ہرجارین خاص احسان حضور محرم ہے آپ پر آب پرجن کی رہیں ہردم نگاہیں جلوہ بار فيض مرشد سے رہے ہران محویاد رب اور زائد متصل محبوب رب سے ہو سے اے خوشاقست پناہ کبریا میں آمسے آب ہیں اب اور در شاہِ رسالت مرحبا بلدهٔ فردوس منزل میں بسایا آپ کو سامنے ہردم ہیں روضہ کی سنہری جالیاں آپ ہیں اور ہرسحرہے کنبد خصراء کی دید آب نے حالات اہل بدر برلکھدی کتاب خوب دی سرکار میں نذر عقیدت آپ نے

مرحبا ذورق سليم ومخان سجنتي مصطفيٰ رحمت حق نایا آب کوعزت مآب آب نے یائی ہیں دینی دنیوی سب برکتیں نورایمال طورعرفال آب کے سیندمیں ہے ابتدا ہے آپ کا اعلیٰ ہے معیار حیات طاعت وتفویٰ شریک زندگی ہردم رہے آ کیے پیر طریقت آپ کے خشرِ طریق حفزت پیر جماعت کا کرم ہے آپ پر پیر والاشال علی بوری محدث ذی وقار و نیوی اعزاز یائے آپ نے ونیا میں سب بارك اللدآب بنشن باب جب سے موسے جھوڑ کر تھر دردیار مصطفیٰ میں آ مسے الله الله آپ کی بیرشان ہجرت مرحبا خود در سے مدینہ میں کا یا آپ کو چومتی ہیں آپ کا مندروز خوش اقبالیاں آپ کا ہردن مدینہ میں ہے رھک روزعیر آب كاحسن عقيدت كس قدر بالجواب بدر کے اصحاب کی تکمی فغیلت آپ نے

امحاب بدر

ہے بجب کیف آفریں رکب شائے اہل بدر
تاجدار بدر کے جلوے دکھائے آپ نے
دیں صلہ میں آپوسلطان دیں جنت کے پھول
فرض ہے تغیل مکم مصطفیٰ عالیجناب
ہے نشانِ تصریب حق غزوہ بدر شریف
سال اس تصنیف کا جان فضیلت کر رقم

مرحبا اے بیخود جوش ولائے اہلی بدر فتح جنگ بدر کے نغے سنائے آپ نے کاش بیر تھنیف ہوسرکار والا میں قبول کاش بیرتھنیف ہوسرکار والا میں قبول مجھ سے ہارشادکھوں میں بھی تاریخ کتاب میں کہاں حضرت کہاں وہ آپ کا ذوق لطیف چونکہ ہیں افضل ترین اصحاب بدر محترم

کر ضیا تاریخ ٹائی سے نمایاں شانِ بدر کوکب خورشید بدرو''غزوہ سلطان بدر' گلدستہ بہارازگشن خن محین جمل حضرت الفاضل المکرم والحتر م بروفیسر حامد حسن صاحب قادری دامت برکاتہم

باسم الله الوهاب الحكيم العظيم

لايُضِيعُ آجُرَ المُمُحُسِنِينَ

سورة بود ركوع ١٠

سورة نوبه ركوع ١٠

سورة يوسف ركوع ١٠

ما كينهُ تواريخ طبع

بخشی عالیثان منبع الطاف مصطفیٰ علی خال صاحب سمے حسا سمے مصل (۱) شائع سے ہوا کو کہ غزوہ بدر آج شان اس کی بدی منزلت وقدریں دیمی تاریخ ہے اس آئینۂ بدر کی موزوں شمشیر ہلالی کی چک بدر میں دیمی

یہ تالیف ہے بخشی صاحب کی خوب ول اہل ایکاں میں ہے اس کی قدر ر
یہ ازروئے الہام تاریخ ہے ہیے لمعد فیضِ اصحاب بدر

یاد امحاب غزوہ بدر بندوں پر رب کا فیض ہے ہے ہے ازروئے اوب ہے تاریخ بخشی صاحب کافیض ہے ہے

تحرير كلك حامد حسن قادري

کلام برکت انجام عالی جناب فضیلت آب مرجع شیخ وشاب حامی سنت ماحی بدعت
مادی شریعت مرهد طریقت واقفِ اسرارِ حقیقت
حضرت موللینا الحاج سید قا در علی شاه صاحب
قادر شهمیری چشتی قادری دام برکانهٔ پیجاده نشین آستانه عالیه
شهمیری بیمقام کذبیه ریاست آندهم الا بهندوستان)

بسم الله الرحمن الرحيم

قطعه لكفتابول أيك تاريخي مندرج اس میں ہے تمام وکمال تجشی صاحب نے خوب لکھاہے کیما ولچسپ سے مقالہ ہے پیند اور بے نظیر ہے ہے قوم کے واسطے مفید ہے ہی برمیں رہے جناب مجنثی کے کیاعجب ہے کہ اس اشاعت سے بخشی سخشی کوحق نے وہ خدمت جس کے باعث بلند ہوقسمت کیکے رہنا مجھی نہ آیا ہے نیک کامول کا خوب جسکاہے بیں سلوک وحضور میں کامل زباد و متقی و زنده دل نذر احباب ہے بعد خوبی غرض ایک مصرع تاریخی کہو قادر سے سال باایقال غزوهٔ بدرکوکب ایمال

(امحاب بدر)

### دُرِ کمنون خن سفتهٔ کلک مُم سلک غوُ اص بخور اسان فضیح وبلیخ البیان طیب حاذق سخور فاکق حکیم سیدمحمو د صاحب المعروف روشن میاں مہمد وی زادفضیلیهٔ متوطن کذبہ دیاست آندهرا (مندوستان)

مصطفي مليلي راجوندرخوامت يحال خدمت مالک مدینه محرد فانکے دیں مغیر اسلام از صدف بچو دُر برآورده مسلک باعقیدت و ایمال بهر عُشاق می نهد خوشتر عارفال راصداقت كونين لتخفر و لفگارِ زندیقال سانح بدر را بشوق و زید رونما محشت غزوهٔ بدری ازمريات وجمله عرصات خشت مامور از خدائے عباد تاخت برفور زهب كفارال زعمهائے عدد شدہ یامال

مصطفیٰ کی صحیفہ ایماں ہند مجذاشتہ مدینہ نورد شان كردار ذات خيرانام حيط تحرير خود درآورده کرد تالیف آن در و مرجال غزوهٔ بدر ، معرکه اطهر ابل ول رابضاعت وارين سرمهٔ چیم بیر صدیقال بعد تفتیش وجنجوئے مزید سال دوم چوآمداز ججری جنك بدراست اعظم غزوات سيد المرسلين تبحكم جهاد باصحابه وشركت يارال عزمهائے نبی گرفت اقبال

اصحاب بدر

ورحیاتِ نی ازیں شہ کار نیست مافوق ورجہال طومار پس مرتب نمود ایں نسخہ کرد شکر اللہ در سجدہ ظلمتِ اندروں شودزال دور معنی اش زنگ دل کندکافور ملم غیب ہدام محمود راز سربستہ را بلطف کشود سال ہجری بہ عیسوی تضمین میں درخشید بدر طبع متین میں درخشید بدر طبع متین میں اسلام میں درخشید بدر طبع متین درخشید بدر طبع متین میں درخشید بدر طبع متین میں درخشید بدر طبع متین درخشید بدر طبع متین میں درخشید بدر طبع متین درخشید در درخشید درخشید درخشید در درخشید درخشید درخشید درخشید درخشید درخشید درخشید درخشید

امحاب بدر)

### ز کلک گوہرسلک ادیب لبیب عالی جناب پر فیسرمغیث الدین صاحب فریدی جماعتی نقشبندی ایم،اے اکبرآبادی

کرنقشہ پھر کیا آنکھوں میں آگی شان وٹوکت کا
سبت اک بار پھر دہراید یا ذوتی شہادت کا
ہاں میں عکس ان مردان غازی کی شجاعت کا
ستارہ اور روشن کر محے ملت کی قسمت کا
فروغ جلوہ ایماں نتیجہ ہے شہادت کا
سبت بحولا ہوا پھر یادہ تا ہے صدافت کا
دلوں میں کروٹیس لینے نگاجذبہ شہادت کا

جزاک الله کس صحت سے ککھا بدر کا قصہ عروق مردہ مسلم میں خون گرم دوڑا کر یہ تصدیف لطیف آئینہ ایمان مومن ہے جوابے خون سے آب بقا اسلام کودے کر ہلال پرچم اسلام بن کر بدر چکا ہے یہ دستاویز حق پیغام بیداری ہے مسلم کو پرانے راگ میں اب تک ہے بیتا شیر ایر کی

پیام حریت ہے ہی بقول شاعرِ مشرق سبق پڑھ پھرعدالت کا صدانت کا شجاعت کا لیاجائے گا تھے سے کام دنیا کی امامت کا

### دُرر، روش برآ وردهٔ غواص بجور خن شاعرِ بے نظیر عالی جناب نظیر الدین صاحب فائق قریشی نقشبندی جماعتی اکبرآ با دی

کلام فائق فائق الکلام تقریظ فائق بے سامال

واللہ جگب بدرکانقشہ نظر میں ہے کانوں میں گوجی ہے وہ حملہ نظر میں ہے ایمان کا وہ کفریر غلبہ نظر میں ہے جیسے کہ آج بدر کا غزوہ نظر میں ہے ملت کے عزم وجزم کا جذبہ نظر میں ہے ملت کے عزم وجزم کا جذبہ نظر میں ہے دورِ رواں کابی بھی تقاضہ نظر میں ہے دورِ رواں کابی بھی تقاضہ نظر میں ہے کہ بیا نادر نفیس صحیفہ نظر میں ہے کہ بیا نادر نفیس صحیفہ نظر میں ہے

تعنیف ہے یہ نائب مرشد کی لاجواب حزق کا نعرہ اور وہ للکا رکی صدا حق الیقیں بشارت کم مِن فِئة پہ ہے کھاس طرح یادکو ہے تازگی نصیب تعنیف پاک حضرت بخشی ہے بے نظیر اے کاش آج مسلم خوابیدہ چونک اُٹھے فائی بیال عیال باتف سے سال طبع فائن بیال عیال باتف سے سال طبع فائن بیال عیال باتف سے سال طبع بجری حساب مد

ہجری حساب مدِ نظر نھا کہ عرش سے ہجری حساب مدِ نظر نھا کہ عرش سے ہاتف نے دی ندامہ بینہ نظر میں ہے ان دی ادام نظیر الدین فائق جماعتی اکبرآبادی

اصحاب بدر ( 390 )

### رشحات قلم معجزرتم شاعر نوجوان ساحر بیان جناب غلام صابر صاحب صابر قریش نقشهندی جماعتی اکبرآبادی

### تقريظ برتصنيف مقتدر

رکھتا ہوں پیش نظر کو کہ نئز وہ بدر برکوزے بیل ہے یا داقعہ مخز وہ بدر عزم والاسے تھا سب حوصلہ مخز وہ بدر ملحق حق سب خیصلہ مخز وہ بدر المحق حق مقلہ مخز وہ بدر نفرت حق تھی بھینا صلہ م خزوہ بدر بخش دے آج وہی ولولؤ مخزوہ بدر اسی انداز سے پھر دبد بہ م خزوہ بدر کاش لوٹ آئے وہی طنطنہ مخزوہ بدر

کیوں تقریظ ہویہ آئے غزدہ بدر رکھتاہوں پیش افیض بخش ہے مرے قبلہ عالم کی عجب برکوزے میں ۔ جبکہ پروانوں میں تصفیع کی مانند حضور عزم والاسے تھا، حلقہ اصحاب کا گرداور تھے بحدے میں حضور ملتی حق سے ہا سامنے حق کے تھا باطل کا شہرنامشکل نفرت حق تھی یا اللی یہ تمنا ہے مسلمانوں کو بخش دے آج و کفروالحاد یہ اک بار مسلط کردئے اسی انداز سے کی الل ایماں کو وہ پھر عظمت رفتہ حاصل کاش لوث آئے و میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے جو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے میری تقریظ ہے منظوم گر بے دو ہر ان کی تصنیف ہے کہ دیا ''دیجے اک آئے۔' غزدہ بر''

از صابر قریشی جماعتی اکبرآبادی

اصحاب بدر

### ازشاء شری بیاں ضبح اللبال عزیز الملک آفاب الشعرء عبدالستارخال صاحب خلیل سیما بی کولاری

تلمیذ حضرت علامه سیماب اکبرآ با دی محرر جنگلات بلدهٔ کولا رمرکزمشهور معدن طلاء ریاست میسور ذا دقدرهٔ

تونے جنگ بدر پر تکھی کتاب مرکر فکر ونظر ہرایک باب فائدہ حاصل ہوجن سے بے حساب مقی زمانے میں کہاں ایسی کتاب واقعی بے مثال ولاجواب مخزن امرار ہوگا دستیاب جس کا دنیا میں نہیں کوئی جواب جس کا مرار ہوگا دستیاب جس کا مربر ذرہ ہے رھی آفاب جس کا ہر ہر ذرہ ہے رھی آفاب تومقام عشق میں ہے باریاب قبلہ عالم شہ عظمت آب فاب مرکز وہ ہوگی ہی درکار ثواب مرکز وہ ہوگی ہی درکار شواب مرکز وہ ہوگی ہی درکار فواب

مرحبا اے مصطفے صد مرحبا اس میں وہ تختیق کے مضموں ہیں اس میں وہ تختیق کے مضموں ہیں واقعات فی گئی جگ بدر پر اس کے حوطالب ہوں دینامیں آئییں اس کے جوطالب ہوں دینامیں آئییں اور زبال طبع موزوں تونے کیا پائی عجب تتری کیا تعریف ہوا ہے مصطفیٰ توجہ الی سرزمیں پاک پر عالمی سرزمیں پاک بر تیری کیا تعریف ہوا ہے مسطفیٰ جورقم حاصل ہواس تصنیف سے جورقم حاصل ہواس تصنیف سے جورقم حاصل ہواس تصنیف سے رہتی دینا تک رہے تو شادماں

یوں تکھو سال اشاعت اے ظلیل رُہے جذبات سحر سے بیہ کتاب اصحاب بدر ( 392 )

### ازنقادمعدن خن عالی نژاد النقادمعدن خن عالی نژاد الحاج سیدعبدالقا در صاحب آزادنقشبندی جماعتی سیرٹری انجمن اسلامیہ کولارزادامجدۂ

تری تھنیف ہے معد وجہ برکت
کہ جن سے دل کو ہوتی ہے مسرت
رموز دل داسرار حقیقت
جہال کو دے رہاہے درس فطرت
جو کوئی ہے پرستار محبت
کیم دہر میر قوم ولمت
ہے ظاہر محسن بنہاں کی حقیقت

او میرے مصطفے بخشی علی خال بیں اس میں واقعات بدر ایسے بری خوبی سے اس میں جلوہ گر ہیں کتاب نوکا ہرعنوان دکش متاب اس کی قدر دل سے دی کرتاہے اس کی قدر دال سے تری مقبولیت کے قدردال شے تری مقبولیت کے قدردال شے تری مقبولیت کے مراک ورق سے تری تصنیف کے ہراک ورق سے

اشاعت كا تكموآزاد س يول نهال محلفن اقبال وحشمت مهاسه

### ازادیب با کمال شخورنازک خیال مولوی روشن خال صاحب جمیل معلم اردوادب مورنمنٹ بائی سکول کولارزاد فیضه

جان اسلام ہے ہیہ کوکہ خزوہ بدر محفل عشق محمد کی نہ کیونکر ہویہ صدر نور ایمال حقیقت میں جمیل ہے ہی کتاب ہرمسلمال کھیمیے دل سے سہ کیوں اسکی قدر

ولة

غزوہ بدر کی حامل ہی نہیں ہے ہی کتاب مہرکردون رسالت کی بھی ہے آپ دتاب اس کو ایکھوں سے شب وروز لگاؤ اے جمیل سینکاروں نیکیوں کا تاکہ لیے تم کو تواب

ر محات روهنی شاعر روش خیال بی اے

اصحاب بدر ( اصحاب بدر )

### سيدروشن صاحب روشن سيما يي (وكن حيدرآ باو)

مصطفے سجنٹی علی خال کی کتاب سب سے ولنشین ہے واقعی منتد تصنیف جکب بدربر ہم نے دیکمی ہی نہیں ایس مجمی اس کا ہر ایک باب اہلِ علم کو وے رہا ہے درس ہائے طبی کیوں نہ ہم اس کو کہیں جامع کتاب اس میں باتیں ہیں سرایا راز کی زندگی سوجان سے اس پر فدا اس سے حامل ہے مال زعری آدمین کا سبق مل جائے گا جب اسے پڑھتارے کا آدمی دور کیول این نگاہول سے رہے و یکھتے ہیں اس میں دل کی روشنی شادوخرم ہیں جوانانِ جمن کیا انوکھا ہے ریاض جعفری واقعات بدر ہیں اس میں تمام بات کوئی مجمی نہیں ہاتی رہی اس طرح روش لكمو سال طبع اک ہزار اور نوسو پچین عیسوی

(395)

آصحاب بدر

#### بتيجة فكرسخنور بإكمال شاعرشيري مقال عالى

### جناب غلام جيلانى صاحب

### كليم نقشبندي حيدرة بإدى ثم على يورى زادا قبالهٔ

سربکف بھی بھی شے شریک کتنے اے اسلام تیرے جال نار حضرت بخشی نے کی ان کی تلاش اور محنت سے کیا ان کا شار کی مرتب ہے کتاب منظاب کافنی حالات اصحاب کبار ہے۔ س جمری طباعت اے کلیم کی بزار وسہ صد بزار اور چار

وليز

کیا اسے فیض مصطفے کھتے یا بیان ِ مجاہدہ کہنے ہے یہ تصنیف اے کلیم الیی جس کو خطر مشاہدہ کہنے

[اصحاب بدر

## طبعزادادیب با کمال سخنور نازک خیال بلبل شیری مقال جناب مولوی قاضی عبدالقا در صاحب فیاض بلکو وی نقشبندی جماعتی جماعتی نزیل باسن ریاست میسور زاد فعلهٔ

### تاریخ جُذبه ول

۵۵۹۱م

آپ کوئی نے ہے دارین کی دولت بخشی جیتے ہی طالع بیدار نے جنت بخشی شہ جماعت نے بھی خوب اپنی نیابت بخشی آپ نے صرت دیرینہ کوصورت بخشی جذبہ حسن عقیدت نے سعادت بخشی زعم باطل کو طلائک سے ہزیمت بخشی دیکھئے کب ہوا ہے فیاض اجازت بخشی مطم عرفال کا فیض ایک بید کتاب مطم عرفال کا فیض اکتباب مطم عرفال کا فیض اکتباب

وجہ صد ناز ہے اے حضرت بخشی ظل رحمت ہو سرکار مدینہ کا نصیب نکہ فیض نے جب جوہر قابل پایا خوب تالیف ہے ہیہ کو کہ مُ غزوہ بدر سعی پرشوق کا اتمام مبارک باشد دین عرفال کو ہوابدر سے غلبہ حاصل کئے بیٹھا ہوں مدینہ کی تمنا دل میں نام مرشد پر ہواہے انتساب نام مرشد پر ہواہے انتساب خوب ہے فیاض بیہ تاریخ بھی

طبعزاد حضرت المكرّم فاضل المحتر م سيدشاه اسد پيرال صاحب اسد قا درى ميسورى متولى سركارى جامع مسجد ميسور زادمجدهٔ بنيرهٔ عالم يكما فاصل اجل به بمتا

### مولوى سيدشاه دروليش بيران قادرى رحمة التدعليه جاكيردارميسورى

تھے جماعت علی شہ ذیبٹال تھا علی پور آپ کا مولد تھے وہ حافظ بھی اور محدث بھی آپ بیٹک امیر ملت تھے ہیں خلیفہ جناب اقدس کے ان کی تھنیف سے شوارق ہے ان کی تھنیف سے شوارق ہے اس میں شخیق سے لیا ہے کام واقعات اس میں صاف ہیں روشن اس کی تاریخ میں نے کھی ہے اس کی تاریخ میں نے کھی ہے اس کی تاریخ میں نے کھی ہے اس کی تاریخ میں نے کھی ہے

سال تالیف اس کا ہے بیاسد غزوہ بدرکوکب ایمال ال

ا: یکی مصرع تاریخ حضرت قادر شہیری کڈیوری کا بھی مصرع تاریخ ہے۔ یہ عجیب تطبیق ہے کہ دونوں حضرات کو ایک ہی مصرع القاہوا کو یہ حضرات باہم بھی نہیں اور گو کھی میں دور کو کٹریئہ میسور کے مابین تبین سومیل سے زیادہ فاصلہ ہے۔

اصحاب بدر ( 398 )

# نتجطع عندلیب بستان تخن نازک خیال بلندا قبال حضرت علامه الحائ منشی محمد عبدالله صاحب بیدل بی ای پشنر ڈسٹر کٹ جن بیکا نیر بیدل بی اے پشنر ڈسٹر کٹ جن بیکا نیر ارشد تلا فدہ حضرت امتیاز الشعراء افتخار الملک بیخو د د ہلوی مرحوم جانشین حضرت فضیح الملک داغ د ہلوی مرحوم حضرت فضیح الملک داغ د ہلوی مرحوم

غزوہ بدری کیا خوب مجی ہے تصویر جذبہ صدق وصفا کی ہے بیان کے تاقیم چکی کفار پہاس شان سے حق کی شمشیر للہ المحمد کہ اسلام کی ایکی تقدیر قول احسن کی ہوئی کیسی بیاحسن تقییر مث کے رہ جاتی ہوئی کیسی بیاحسن تقریر مثیر مث کے رہ جاتی ہوئی شمشیر بدر کی یاد اسے کہئے کہ نگی شمشیر بدر کی یاد اسے کہئے کہ نگی شمشیر مدروز افزوں رہے ایمان کی ان کے تنویر روز افزوں رہے ایمان کی ان کے تنویر

بخشی صاحب کومبارک ہو بیا پی تھنیف غزوہ برری کیا ج سارے مضمون جواس کے ہیں بھیرت افروز جذبہ صدق وصفا کے اسکی کہ کوئی جم نہ سکا چکی کفار پہ اس جا کھرت جو ت ہوئی افواج میں آکر شامل لیا ہوئی افواج میں آکر شامل لیا ہوئی افواج میں آکر شامل افراد سے کام برحق قول احسن کی ہو افراد سے کام برحق قول احسن کی ہو زندہ ایمان ہواکرتے ہیں ذکر حق سے مث کے رہ جاتی اکبر بررکی باد اسے صرف تاریخ نہیں ہے بیہ جہاد اکبر بررکی باد اسے فیض ہے شاہ علی پورکا بیدل اس میں کھیج گئی حضرت بخت فیض ہے شاہ علی پورکا بیدل اس میں کھیج گئی حضرت بخت واسطہ صاحب لولاک کا اللہ کرے روز افزوں رہے اواسطہ صاحب لولاک کا اللہ کرے روز افزوں رہے ا

ہے یہ اعجاز مسیحا کہ ہے روش تحریر

### رشحات كلك تهرسلك شاعرشيري مقال جناب عمرالدين صاحب شيدانقشبندي جماعتي وكيل رياست بركانيرراجيوتانه

ونیائے آرزو میں نیا انقلاب ہے لکمنا ثواب اس کا ہے پڑھنا تواب ہے اپنا جواب آپ ہے بیہ لاجواب ہے جس کا خدایہ تکیہ ہے وہ کامیاب ہے رپیشعلہ ہی نقطہ رُخ مومن کی آب ہے دل میں کسی کا ڈرنہ ہواللہ کے سوائے سنخوں میں ایک نسخہ بھی انتخاب ہے

تاریخ لکھی حضرت سبخشی نے لاجواب ایمان کی تو سے کہ ایمال کی ہے جلا اس میں لکھاہے غزوہ خیرالورا کا ذکر دارومدار قلت وكثرت بيه مجهونهيس شوق جہاد گری ایمال کی ہے ولیل جس سے بین قوی ہوریہ ہے معرکہ وہی محکم ہودین جس سے یہی وہ کتاب ہے شیدا سے کیا صفت ہو بھلا اس کتاب کی تاریخ بدر ۔بدر تہیں آفاب ہے







- Glick For-More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari